# تعدّ دركعات في ركعات في تعديد المحقيق الرق

**۱۱۵** ۶۷فظ زییرم<sup>وک</sup>ی زنی

الكافي الله

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

# \* توجه فرمائيں \*

كتاب وسنت داك كام پر دستياب تمام الكثرانك كتب \_\_\_

- \* عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- \* مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ [UPLOAD] کی جاتی ہیں۔
  - \* متعلقہ ناشرین کی تحریری اجازت کے ساتھ بیش کی گئی ہیں۔
- \* دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ' پر نٹ' فوٹو کا پی اور الیکٹر اینکہ ذرائع سے محض مندر جات کی نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

### \*\* \*\* \*\*

\*\* کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب کسی بھی الکٹر انک کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

\*\*ان كتب كو تجارتى ياديگر مادى مقاصد كے ليے استعال كرنا اخلاقى ' قانونى وشر عى جرم ہے۔

نشر واشاعت اور کتب کے استعال سے متعلق کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں :

طيم كتاب وسنت داك كام

webmaster@kitabosunnat.com

www.kitabosunnat.com



البور بالقابل رحان كاركيك غزني مرسك اردو بازار فون: 7244973

فيصَل آباد كرون امين لوربازار كوتوالى رفر فون: 2631204-041

ائك مَكْتُ بِمُرَاكِمَ فِي حَفْرِهِ فَوْنَ: 2310571-057



# فهرست عناوين

| ۵                                                   | چیں لفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩                                                   | مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                     | اكاذيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •                                                   | تناقضات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                     | خيانتيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                     | شعبده بازیال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                     | تېجداورتر او تځ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                     | دعوى اجماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ır                                                  | جہالتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                     | مغالطات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| m                                                   | دعویٰ اور دلیل میں عدم مطابقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                     | گھٹیااوربازاری زبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                     | ي.<br>نورالمصابح في مسئلة التراويح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10                                                  | دلیل نمبرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10                                                  | د لیل نمبره<br>د لیل نمبره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                     | ایک اعتراض<br>ایک اعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                     | ىي روس<br>جوابي دلىل نمبرا تانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                     | .وبې د ک . رو تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                     | .واب رئيل غمبر عنام المستقبل عند المستقبل عند المستقبل عند المستقبل المستق |
| *                                                   | بواب دست بنز کتابات<br>دلیل نمبر۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <sup>17</sup> * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 1970 - |                                         | f-was-                                  | - ALTONOM                               | ڪروب                | _XF                |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 19     | •••••                                   | **********                              |                                         | اض                  | ایک اعترا          |
| 19     | ***********                             |                                         | •••••                                   | ِاض                 | دوسرااعتر          |
| r•     | **********                              |                                         | ••••                                    | راض                 | تيسرااعتر          |
| ۲۱     | *************                           | ••••                                    |                                         |                     | دليل نمبره         |
| ۲۲     | ************                            | •                                       |                                         |                     | دليل نمبرد         |
|        |                                         |                                         | رليليس اتاس                             |                     |                    |
| `rr    | ************                            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | لىلىس م تا ۱۰                           | ) کے جیج ہونے ک     | ا <b>فرِ</b> فاروق |
|        | *******                                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |                     | وليل نمبرا         |
| ro     | ••••••                                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | ۸،۷                 | دليل نمبر.         |
| ۲٩     | ***********                             | •                                       | *************************************** | j*c6                | وليل نمبرا         |
| rr     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••••                                   | ••••••                                  | ائےراشدین           | ستبع خلف           |
| ry     | ************                            |                                         | ر پرنظر                                 | یح کے ایک اشتہا     | مسكلة تراو         |
|        |                                         | •                                       | ب ر<br>رکعات ہیں                        | .اویخ حمیاره(۱۱)    | مسنون              |
| ٣٧     | •                                       |                                         | صانیح                                   | توصاحب ضياءالم      | موضوعار            |
|        |                                         |                                         |                                         |                     |                    |
| ۳۲     | •••••                                   |                                         | مضمان                                   | ن في محقيق قيام رو  | نصرة الرحما        |
| . Alt. | ••••••                                  |                                         | پرمزید بحث                              | ما ئشەرىخى اللەعنها | حديثٍ ،            |
| ۲۷     | ل جواب                                  | لے باب کاتمما                           | ناب کے تراوت کو وا                      | اورا بلحديث "س      | "حديث              |
|        |                                         |                                         |                                         |                     |                    |
|        |                                         |                                         | ئ باطل ہے                               |                     |                    |
| 1.4    | **********                              | •••••                                   | يث علماء                                | یخ اورغیراال حد     | آ ٹھرزاو           |



#### بعم لالد لارحس لارحيم

# يبش لفظ

الحمدلله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد: قرب اللى ك حصول ك لي جتنى بهي تك ودوكي جائي كم به كيوتكم الل ايمان كي مطم فظم نظري بيه وتاب كماس كائنات مين الله رب العزت راضي موجائل اورآخرت مين ووثر خروم وحائن -

اس سلسلے میں ایک بہترین ذریعہ قیام اللیل ہے جس کے بارے میں رسول الله مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ الله فرمایا: ((علیکم بقیام اللیل فانه دأب الصالحین قبلکم، و قوبة إلى الله عزوجل ومکفرة للسیّنات ومنهاة عن الإثم))

قیام اللیل کولازم پکرو کیونکدیتم سے پہلے نیک وصالح لوگوں کاطریقد ہے۔اوریتقربالی اللہ، خطاؤں کا کفارہ اور گنا ہول سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔

[ كتاب فضل قيام الليل والتجد واللفظاله به واساده حسن سنن ترندي ٢٥٣٩ ب]

نيز آپ مَنَّ الْيُنَّمِ نِ فَر ما يا: (( و أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل))

فرض نماز كے بعدسب سے زياده فضيلت والى نماز ، رات كى نماز ہے۔ وصح مسلم ١٩٢١]

يهى نماز جب ما و رمضان ميں اداكى جاتى ہے تو قيام رمضان اور عام لوگوں كے نزد يك تراوت وغيره كہلاتى ہے۔

رسول الله مَنْ الْمَيْمُ نِ فَرَمَا يَا: (( من قام دمضان إيماناً و احتساباً غفوله ما تقدم من ذنبه )) جم شخص نے ايمان كى حالت ميں اور واب كى نيت بے رمضان كا قيام كياس كے سابقة كناه معاف كرديئے جاتے ہيں۔ [سحى بنارى: ١٠١١، هم مسلم: ١٥٥] اس قدر فضيلت والى نمازكى تعدا دِر كعات كيا ہے؟ اس قدر فضيلت والى نمازكى تعدا دِر كعات كيا ہے؟ سيده عائشه والى تم الله بين :

# المناف ال

" ما كان يزيد في رمضان و لا في غيره على إحدى عشرة ركعة " إلخ رمضان بو ياغير رمضان رسول الله مَنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ [محج بخارى ٢٠١٣]

ام المونين سيده عائشه والنبناكي كوابي سي معلوم جواكه

ا: تهجد، قیام اللیل، قیام رمضان اورتراوی وغیره ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔

رسول الله مَنْ الله يَمْ رمضان مو يا غير رمضان رات كو گياره ركعات پرشيخ تھے۔

سیدنا جابر بن عبدالله الانصاری والفیز سے روایت ہے کہ

"صلى بنا رسول الله عَلَيْتُهُ في رمضان ثمان ركعات والوتو" إلخ رسول الله مَا يُعِينُهُ في رمضان مِن تَعْدَين اوروز يرُ هائد م

وصح ابن فزيرة برام ١٥ ح ١٠٠٠ مي ابن حبان (الاحمان) ١٨٦٢ م ١٨١١ ح ١٠٠١ ٢٢٠٠١]

يمى تعدادركعات جليل القدر صحابة كرام دي الني سيجمي ثابت ہے۔

امیر المومنین عمر بن خطاب ڈائٹٹؤ نے آئی بن کعب اور تمیم الداری ڈاٹٹٹا کو حکم دیا تھا کہ وہلوگوں کو (قیام رمضان میں ) گیارہ رکعات پڑھائیں۔

[موطأ امام ما لك ارجماا ح ٢٢٩ ، اسنن الكبرى لليبقى ٢ مر٢ ٢٩]

بلکه آل تقلید ،غیرابل حدیث تک اس حقیقت کا اعتراف کر بچکے ہیں کہ سنت گیارہ رکعات ہی ہیں۔مثلاً:

ملاعلی قاری حنفی نے کہا:

"فسحصل من هذا كله أن قيام رمضان سنة إحدى عشرة بالوتر في جماعة فعله عليه الصلوة والسلام"

اس سب کا حاصل ( متیجہ ) یہ ہے کہ قیامِ رمضان ( تر اور کے ) گیارہ رکعات مع وتر ، جماعت کے ساتھ سنت ہے، بیآپ مَلَا لَیْکِمُ کاعمل ہے۔

[مرعاة الفاتع ٣٨٢/٣]

# المنافر المنان المنافر المنافر

خکیل احد سہار نپوری دیو بندی لکھتے ہیں:

''اورسنت مؤکدہ ہوناتر اوت کا آٹھ رکعت توبالا تفاق ہے' [براہین قاطعہ ص190] ﴿ جب رسول اللّٰہ مَنْ ﷺ محالیہ کرام جِنَائِیٓ اورخود غیراہلِ حدیث ا کابر سے ثابت ہوگیا سر میں رسول اللّٰہ مَنْ ﷺ میں ہوگیا ہے۔

که تراوی ۲+۸ = ۱۱ (گیاره) رکعات بین تو پھر .....قبل وقال چه معنی دارد؟ در ساگ کی در ایس الریز فرین طبی در کی در میروند

ايسے لوگوں كواللہ تعالى كايەفر مان ملحوظ ركھنا جاہئے:

﴿ فَلْيَحُذَرِ الَّذِيْنَ يُحَالِفُونَ عَنْ آمْرِهِ آنُ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ آوُ يُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ آوُ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ آلِيْمٌ ﴾ [الور: ٢٣]

'' جولوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انھیں اس بات سے ڈرنا چاہئے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوجا کیں یا انھیں کوئی المناک عذاب پہنچے۔''

زیرِنظر کتاب اس سے قبل'' تعداد رکعات قیامِ رمضان کا تحقیقی جائزہ'' کے نام سے شائع ہو چکی ہے جو گئی مضامین کا مجموعہ ہے۔اصل کتاب'' نور المصابح فی مسئلۃ التراوی ک'' ہے کہ سے کہ جوابات بھی سے کئے جوابات بھی اس میں ضم کر کے شائع کردیۓ گئے متھے۔

#### أسلوب كتاب

فضیلة اشیخ حافظ زبیر علی زئی طُلُقیہ نے کتاب کے شروع میں ایک فکر انگیز مقدمة تحریر کیا ہے جس میں انھوں نے اس سلسلے میں لکھی جانے والی کتابوں میں پائے جانے والے اکا ذیب، مغالطات، تناقضات، خیانتیں، جہالتیں اور آلی تقلید کی شعبدہ بازیاں ذکر کر کے واضح کیا ہے کہ بیلوگ کس طرح سادہ لوح عوام کو بہلانے پھسلانے میں گئے ہوئے ہیں۔ مقد ہے کہ بعد '' نور المصابح فی مسئلة التر اور یک' کا آغاز ہوتا ہے جس میں استاذ محترم نے مدل علمی اور تحقیق بحث کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ رسول الله مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَالِیْ اور صحابہ کرام رہی کہ اور گیارہ ) رکھات تراور کی پڑھتے تھے۔ محابہ کرام رہی کہ شخیار شار گیارہ ) رکھات تراور کی پڑھتے تھے۔ اسلام نوکوں نے '' مسئون تر اور کے بیس بیں'' کے نام سے ایک اشتہار شاکع کیا تھا

جس پیملی و تحقیق نظرنے اس کے کمزوراور بودے ' دلاک' ' کوتار تار کردیا۔

مسعوداحمدخان دیوبندی نامی مخص نے ''ضیاءالمصابح فی مسئلة التراوت ''کتاب لکھ کرسیاہ کوسفیداورسفیدکوسیاہ ٹابت کرنے کی کوشش کی تو استاذ محترم نے اپنے قلم کوسرف اس لئے جنبش دی تا کہ لوگوں پر حقیقت حال آشکارا ہوجائے۔ یہی وجہ محمد شعیب قریش صاحب کا جواب کھنے کی ہے تا کہ ان کی غلط نہیوں کی اصلاح ہو سکے ۔اور تمام لوگوں کو بھی علمی فائدہ پہنچے۔

آخر میں دوجامع مباحث "حدیث اور ہلحدیث" کے "ابواب التر اور کی" کا کلمل جواب اور "آٹھ رکعات تر اور کے اور غیر اہل حدیث علاء "کے اضافے نے اس کتاب کی افادیت و جامعیت کومزید برخصادیا ہے۔ واضح رہے کہ فدکورہ کتاب میں فوائد کے تحت کر ارکوعمد اُچھوڑ دیا گیا ہے۔ نیز اب اس کتاب کو ظاہری وباطنی حسن کے ساتھ دوبارہ شائع کیا جارہا ہے۔ قابل توجہ: تر اور کی (قیام رمضان) کے سلسلے میں تفصیلی مطالعہ کے لئے مولا نا نذیر احمد رصانی اعظمی موسیقے کی عظیم تالیف: "انوار مصابیح بجواب رکعات تر اور کی" ملاحظہ کریں کے ونکدیہ کتاب بہت سے علمی و تحقیقی فوائد این میں سمیعے ہوئے ہے۔

آخر میں اللہ کے حضور دعا گوہوں کہ ہمارے استاذ بحتر م حافظ زبیر علی زئی طلقہ کی تمام ترعلمی ودینی کاوشوں کو قبول فرمائے اوراس محنت وسعی کوذریعہ نجات بنائے۔ (آبین)

> والسلام حافظ نديم ظهير (۱۲۸رجب۱۳۲۵ه



# مُقتَلِمِّة

(صرف اور صرف) ہیں رکعات قیام رمضان (تراوی کے باجماعت 'سنت مو کدہ'' ہونے پرتقلید پرستوں کا تمام لٹریچر درج ذیل اقسام پرمشتل ہے:

#### 1۔ اکاذیب

مثلاً محمد حسین نیلوی مماتی دیوبندی اپنی کتاب '' فتح الرحمٰن فی قیام رمضان'' کے صفحہ۳۵ اپر قیام رمضان کے بارے میں لکھتے ہیں:

" حضرت نبي كريم مَا الله الم بيك سلام چار چار ركعات برا هة تيخ"

تقریباً یمی بات مسعودا حمد خان کاملپوری دیوبندی کی''ضیاءالمصابیح'' (صفحہ ۵۸) اور خیرمحمد جالند هری دیوبندی کی'' بیس تر او تکے کا ثبوت'' (صفحہ ۱۵) دغیرہ میں بھی ہے۔

حالاتکہ قیام رمضان کے بارے میں ایسی کوئی روایت و خیرہ حدیث میں موجود نہیں ہے کہ آپ مالی تی ایسی کہ ایسی کہ ایسی کہ آپ مالی تی ایک میں میں موجود نہیں ہے کہ آپ مالی تی ایسی میں ہے کہ آپ میں ایک سلام سے پڑھتے تھے، کی حدیث سے بخاری میں ہے: کان یصلی اُر بھا گینی آپ چار رکعات پڑھاتے تھے، کی تشریح سیم (اراکا ۲۵ م ۲۷ کے) میں ام المونین ہی سے ثابت ہے کہ " یسلم بیسن رکھتین " آپ مالی نی میں دیتے تھے۔

#### 2۔ تناقضات

موطاً امام مالک کی ایک منقطع روایت (جس میں بیس کاعدد ندکور ہے) کو سیح ٹابت کرنے کے لئے متعدد تقلید پرستوں نے شاہ ولی اللہ الدہلوی انحفی (متوفی ۲۰۱۱ھ) کا قول زورو شور سے پیش کیا ہے کہ اہل صدیث (محدثین) کے نزد کیک موطاً امام مالک کی تمام

روایات صحیح بیں۔ الخ (جمة الله البالغه) دیکھیئے حبیب الرحمٰن مؤی اعظم گڑھی دیوبندی کی کتاب''رکعات تراوی مسلام ۱۳۳٬ نیر محمد جالندهری کی'' بیس رکعات صفحه ۳۵، ۳۳٬ مسرنوراحد چشتی کی'' سیف الحقی ص ۱۰٬ روح الامین'' اشاعتی'' کی'' قیام رمضان صفحهٔ ۱۱، مسرنوراحد چشتی کی'' سیف الحقی ص ۱۰٬ روح الامین' اشاعتی'' کی'' قیام رمضان صفحهٔ ۱۱، مسرما'' وغیرہ۔

جبکہ دوسری طرف موطأ امام مالک کی ایک متصل ادر بالا جماع ثقة راویوں کی روایت (جس میں گیارہ کاعد دند کورہے) کوخودساختہ اضطراب گھڑ کر ،مضطرب وضعیف کہہ کرجان چھڑانے کی کوشش کی گئی ہے۔

مثلاً دیکھئے خیرمحمر کی'' بیس رکعات کا ثبوت'' (صفحہ۲۳، ۲۲ اعظم گڑھی کی ''رکعات تراوت کصفحہ ۷، ۸صفحہ ۳ تاصفحہ ۴۰' وغیرہ۔

ابوالقاسم رفیق دلاوری صاحب'' التوضیعن رکعات التراوی '' (صفحه ۱۶۷) میں ککھتے ہیں:

"اور بسیط ارض پر صرف امام مالک ہی کی الیی ہستی ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلے آٹھ رکعت تراوع کا تذکرہ چھیڑا"
عرض ہے کہ کیا دارالبحر ت کے امام کی ہستی کوئی معمولی ہستی ہے؟
دلا وری صاحب مزید لکھتے ہیں:

''اس طرح ہمیں یقین ہے کہ گیارہ کی روایت جوموطاً امام مالک میں ہے اساداً بالکل صحیح ہے لیکن ہمارے'' اہل حدیث'' حضرات کی بدشمتی ہے امام مالک اکیس کو گیارہ سجھنے میں غلطہ ہی کاشکار ہوگئے تھے'' (صغیہ ۱۷)

حالانکه غلطانهی کا الزام قطعاً مردود ہے، شوق نیموی حنفی نے بھی سختی ہے اس الزام کی تردیدی ہے دیکھئے "تعلیق آثار اسنن صفحہ ۴۵، اور مولانا المحقق الفقید نذیر احمد رحمانی میشد کی "دیدی ہے دیکھئے تعلیق اللہ تعلیق کی النوار مصابح بجواب رکعات تراوح کی صفحہ ۲۳ وغیرہ -

متعدد تقلید پرست مصنفین نے ابوشیبه ابراہیم بن عثمان کی بیس رکعات اور غیر جماعت

والی موضوع روایت سے استدلال کیا ہے۔ دیکھئے فتح الرحمٰن ص ۵۵، سیف الحقی صفحہ کے۔ بلکہ حیاتی دیو بندیوں کے مناظر ماسٹر امین اوکاڑوی'' ابو معاویہ صفدر'' صاحب نے اپنے رسالہ'' تحقیق مسکلہ تراوی ک'' کے سرورق پریہ موضوع روایت کھی ہے اور صفحہ 9 پراسے' صححے'' کھاہے۔ إذا لله وإذا إليه راجعون

حالانکہ تقلید پرستوں نے بھی اس موضوع روایت کا (کم از کم) ضعیف ہوناتسلیم کررکھا ہے۔ دیکھیے''التوضیع عن رکھا تار اوت ک'' ص ۹ ک، روح الامین کارسالہ'' قیام رمضان'' صفحہ ۲۹، حضرو کے دیو بندیوں کا اشتہار دغیرہ، ان میں سے بعض نے بید عویٰ بھی کررکھا ہے: مفحہ ۲۹، حضر و کے دیو بندیوں کا اشتہار دغیرہ، ان میں سے بعض نے بید عویٰ بھی کررکھا ہے: مصل بیہ ہوا کہ رسول اللہ مظافیاتی سے تراوی کے متعلق کوئی خاص حدوثعین قطعاً فابت نہیں ہے۔''

( قیام رمضان از روح الامین صفحه ۱۰) نیز د یکھئے خیرمحمرصاحب کی'' بیس تر اوت کا ثبوت'' صفحه ۹،حبیب الرحمٰن اعظم گڑھی کی''رکعات تر اوت ک''صفحہ ۱۷

### 3۔ خیانتیں

مثلاً روح الامین دیوبندی نے "قیام رمضان" صفحہ ۱۸ میں امام ترندی کی جامع سے
ایک کلام نقل کیا اورعنوان" میں رکعات تراوح پرامت کا اتفاق" کھا ہے کیکن انھوں نے
امام احمد بن خبل کا قول حذف کردیا جس میں اس اتفاق کے پر نچے اڑا دیۓ گئے ہیں۔
امام احمد فرماتے ہیں: روی فی هذه الوان، لم یقض فیه شئی

"اس میں رنگ روایت کئے گئے ،انھوں نے اس میں کوئی فیصلنہیں کیا"

(سنن ترفدی مطبوعہ سعید کمپنی امر ۱۹۲۱ متر جمہ از مطبوعہ سنن الترفدی''نور محداضح المطابع کراچی' امر ۱۵ ام ۲۰ ۸۰ یعنی امام احمد فرماتے ہیں کہ اس باب میں مختلف قسم کی روایتیں ہیں اور انھوں نے اس بات کا فیصلہ نہیں کیا کہ ان مختلف روایتوں میں کونسی روایت قابل اعتبار اور لائق اعتباد ہے۔ خیر محمد دیو بندی صاحب نے اس عبارت کے ترجمہ میں خود ساختہ بریکٹ لگا کر معنوی تحریف

# المرابع المناز ا

کرر کھی ہے۔ (بیں تراویج کا ثبوت صفحہ ۲۲)

### 4۔ شعبدہبازیاں

افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگوں نے ابوشیبدابراہیم بن عثمان جیسے متروک اور مہم بالکذب راوی کی تقویت اور دفاع کی کوشش کی ہے مثلاً دیکھئے خیر محمد کی '' بیس تراوت کا شوت' صفحہ ۴۸،۸۵ نیوراحمد چشتی کی '' سیف اکھی '' صفحہ ۸۸،۸۵ نیوراحمد چشتی کی '' سیف اکھی '' صفحہ ۸۸،۸۵ کی دوراحمد چشتی کی '' سیف اکھی '' صفحہ ۸۸،۸۵ کی دوراحمد چشتی کی '' سیف اکھی کی دوراکہ کا کہ دوراکہ کی دوراکہ کا کہ دوراکہ کی دوراکہ ک

حالانکہ زیلعی حنی نے نصب الرابہ (ج ۲ص۱۵۳) میں ''الفقیہ''ابوالفتح سلیم بن الوب الرازی سے فل کیا ہے کہ ابوشیبہ کے ضعیف ہونے پراتفاق ہے۔ابوشیبہ پرمحد ثین کی شدید جروح کے لئے میزان الاعتدال اور تہذیب التبذیب (۱۲۵۱ ترجمہ: ۲۵۷) وغیرہ دیکھیں۔

### ِ 5\_ تهجداورتراوت

بعض تقلید پرستوں نے تبجداور تراوی میں فرق کرنے کی کوشش کی ہےاور عدمِ فرق کو صرف اور صرف )''غیر مقلدین'' کا مسلک قرار دیا ہے، حالا نکدانور شاہ تشمیری دیو بندی سجی عدم فرق کے قائل اور معلن (اعلان کرنے والے) تھے۔

### 6۔ دعویٰ اجماع

بعض نے (صرف اور صرف) بیس رکعات کے عدد کی با جماعت نماز کے سنت مونے پراجماع کا دعویٰ کیا ہے، حالا نکہ خودان کی کتب میس زبردست اختلاف کا تذکرہ ہے، و کیھئے دلاوری کی ''التوضیح'' (صفحہ۱۳۷۱) اور العینی احتمٰی کی ''عمدة القاری'' (۱۲۲۱، ۱۲۷) وغیرہ۔

### 7۔ جہالتیں

بعض لوگوں نے متعدد جہالتوں كا ارتكاب كرركھا ہے مثلاً بعض نے اسحاق بن

# على المنان المنان المنان المناز المنان المناز المنا

راہوبیکواسحاق بن بیار بنادیا ہے اور بعض نے نافع بن عمر کو نافع مولیٰ ابن عمر بنادیا ہے۔ دیکھئے''النوشیے''صفحہ ۱۵۰/۵۱

#### 8۔ مغالطات

متعدد تقلید پرستوں نے اصل موضوع سے غیر متعلق بحث چھیڑ کر سادہ لوح مسلمانوں کودھوکادینے کی کوشش کی ہے،مثلاً:

آٹھ رکعات والی ایک روایت کی ایک سندیل مجمہ بن جمید الرازی ہے جس پر خیر مجمہ جالندھری (میں رکعات تراوح کا شہوت سال) مجمد سین نیلوی (فتح الرحمٰن صفحہ اللہ ۱۲۰،۱۱۵) فتحہ بن نے شدید جرح کی ہے تاکہ لوگ ہے مجمعیں کہ اس روایت کا دار و مدار صرف اور صرف مجمہ بن جمید پر ہے ، حالا نکہ یہی روایت اس کے علاوہ جعفر بن حمید الکوفی ، ابو الربیج الزہرانی ، عبد الاعلیٰ بن حماد ، ما لک بن اساعیل اور عبید اللہ بن موکیٰ نے بھی بیان کر رکھی ہے عبد الاعلیٰ بن حماد ، ما لک بن اساعیل اور عبید اللہ بن موکیٰ نے بھی بیان کر رکھی ہے لہذا ہے چارے محمد بن حمید پراس روایت کا الزام نرامغالط ہے۔

# 9- دعوى اور دليل ميس عدم مطابقت

تقلید پرستوں کا بید و کی ہے کہ صرف اور صرف ہیں رکعات تر اور کے سنت مؤکدہ ہے اس دعویٰ کی تائید کے لئے متعدد منقطع وضعیف روایات (جواپنے دعویٰ پرواضح نہیں ہیں) کے ساتھ ساتھ انھوں نے گئی ایسے آٹارِ تابعین پیش کئے ہیں جن میں ہے کہ فلاں تابعی ہیں رکعات پڑھتے ہوئے پایا، دیکھئے خرمجر صاحب کی کتاب '' میں رکعات تر اور کے کا ثبوت'' حبیب الرحمٰن صاحب کی '' رکعات تر اور کے کا ثبوت'' حبیب الرحمٰن صاحب کی '' رکعات تر اور کے کا ثبوت'' حبیب الرحمٰن صاحب کی '' رکعات تر اور کے کا ثبوت'' حبیب الرحمٰن صاحب کی '' رکعات تر اور کے کا ثبوت'' حبیب الرحمٰن صاحب کی '' رکعات تر اور کی '' وغیرہ۔

حالانکدان آ ٹارکا دعویٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی تابعی کا بیس رکعات یا اکیس پڑھنا اس کی دلیل نہیں ہے کہ یمی عددسنت مو کدہ ہے، بلکہ بیاس کی بھی دلیل نہیں کہ عدد مذکورکوتا بعی مذکورسنت سمجھ کر پڑھتے تھے بتقلید پرستوں کا دعویٰ اس وقت قابلِ مسموع ہوسکتا ہے کہ جب وہ

تابعین وغیرہم کے ان آثار میں بیصراحت ثابت کردیں کہ وہ بیر کعات سنت ِرسول مَنْ اللَّهُ عِلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُم یا سنت ِ خلفائے راشدین یاسنتِ مو کدہ وغیرہ مجھ کر پڑھتے تھے، اِذلیس فلیس

# 10۔ گھٹیااور بازاری زبان

مثلاً مسرِّنوراحمہ چشتی اپی کتاب''سیف اُحفی'' میں مولانا محمر رفیق اُسْلفی حفظہ الله کے بارے میں لکھتے ہیں:''ایک جاہل سلفی'' (ص۲۷)

محمدامین اوکاڑوی صاحب(!) لکھتے ہیں:''غیر مقلدین کے گرگٹ کی طرح بدلتے ہوئے رنگ'' (حقیق مئلہ تراوی صفحہ ۲)

راقم الحروف نے اپنے مختلف مضامین میں جنھیں اس کتاب میں یکجا کر دیا گیا ہے،

کتاب وسنت اوراجماع کو پیش نظر رکھتے ہوئے انتہائی انصاف اور غیر جانبداری کے ساتھ

اصول محدثین سے ثابت کیا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں ،سال کے بارہ مہینوں میں
عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد صبح کی اذان تک گیارہ رکھات قیام سنت ہے، وتر کے
بعداحیا نادور کھات اس عموم سے مشتی ہیں ،ہاری تحقیق میں حالت حضر میں بیدور کھات سیدنا
ام اعظم محدرسول اللہ مُن اللہ عُن اللہ عَل اللہ علم اللہ علم اللہ علم اللہ علم اللہ علم اللہ علم اللہ علی اللہ علم اللہ علم اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں ما مستجے اور عمل پیرا ہوتو مجتمد ماجور ہے۔ واللہ اللہ علی ا

'' تراوتے'' کے موضوع پراس کتاب کوآپ ان شاء اللہ ان تمام کتابوں کے رو کے لئے کافی پائیں گے جنھیں تقلید پرستوں نے اپنے اپنے نظریات کی تائید کے لئے لکھ اور پھیلارکھا ہے۔

> وما علينا إلاالبلاغ حافظز بيرعلى زكى (١٩٩٣ وطبع جديد٢٠٠١ ء)

> > 000



#### بشتم لفنره للأعبئ للأقيتم

# نور المصابيح في مسئلة التراويح

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لانبي بعده ، أما بعد : مسئله: ہمارے امام اعظم محمد رسول الله مَنَّ اللَّهِ عَنَّاء كَى نماز كے بعد صبح كى نماز تك عمياره ركعات پڑھتے تھے۔

دليل:1

ام المومنين سيده عاكشه طائفيًا سے روايت ہے:

"كان رسول الله عَلَيْكَ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر إحدى عشرة

ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة " إلخ

رسول الله مَالَيْنَا عشاء كى نماز سے فارغ ہونے كے بعد صبح تك كيارہ

رکعات پڑھتے تھے اور ای نماز کولوگ عتمہ بھی کہتے تھے۔ آپ ہر دور کعات پر سلام پھیرتے تھے اور ایک وتر پڑھتے تھے۔ الخ (صحیح مسلم ۲۵۴۱ ۲۵۳۷)

دليل:**2** 

ابوسلمه بن عبدالرحمٰن نے ام المونین سیدہ عائشہ والنہا ہے بوجھا: رسول الله مَالَّيْمَ کَا رمضان مِیں (رات کی) نماز (تراویح) کیسی ہوتی تھی؟ توام المونین والنہائ نے فرمایا:

" ما کان یزید فی رمضان و لا فی غیره علی إحدی عشرة رکعة " إلىخ رمضان بو یا غیررمضان رسول الله مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّ

# ایک اعتراض:

اس حدیث کا تعلق تبجد کے ساتھ ہے۔!

جواب:

تهجد، تراويح، قيام الليل، قيام رمضان اوروترايك بى نماز كے مختلف نام ہیں۔

رليل 🛈

نی مَلَا اللّٰهِ اللّٰہِ سے تبجد اور تراوی کا علیحد ہ علیحدہ پڑھنا قطعا ثابت نہیں ہے۔

دليل 🏵

ائمه محدثين وديگرعلاء نے سيدہ عائشه صديقه ولائظا كى حديث پرقيام رمضان اور

تراویح کے ابواب باندھے ہیں ہمثلاً:

ا: صحیح بخاری، کتاب الصوم (روزے کی کتاب) کتاب صلاق قالتراوی (تراوی کی کتاب) باب فضل من قام رمضان ( نصیلت قیام رمضان )

٢: موطأ محمد بن الحن الشيباني ص ١٦١، بأب قيام شهر رمضان و ما فيمن الفضل-

عبدالحي الصنوى نے اس كے حاشيه پر الكھا ہے: " قوله ، قيام شهر رمضان ويسمى التر اويح" يعنى: قيام رمضان اور تراوح ايك بى چيز ہے -

سے: اسنن الكبري للبيه في (٢/ ٩٥م، ٩٩٦) باب ماروی في عدد رکعات القيام في

شهررمضان

وليل **(** 

متقدمین میں ہے کسی ایک محدث یا فقیہ نے بینہیں کہا کہاں حدیث کا تعلق نماز تراویج کے ساتھ نہیں ہے۔

وليل**®** 

اس حدیث کومتعددعلاء نے ہیں رکعات والی موضوع ومنکر حدیث کے مقابلہ میں بطور معارضہ پیش کیا ہے۔مثلاً:

(نصبالرابه ۱۵۳/۲)

ا: علامهزیلعی حنق

### المرابعة الم

۲: حافظا بن حجر عسقلانی (الدرایه ۲۰۳۱)

m: علامه ابن جام خفی (فتح القدر ارد۲۸ ملیع دار الفکر)

سم: علامة يني حنفي (عمدة القاري ١١٨٨١)

۵: علامه سيوطي (الحادي للقناوي ۱۹۳۸) وغير بم

رليل@

سائل کا سوال صرف قیام رمضان سے متعلق تھا جس کور اور کے کہتے ہیں ، تبجد کی نماز کے بارے میں سائل نے سوال ہی نہیں کیا تھا ۔لیکن ام الموسین عائشہ صدیقہ دائش اللہ اللہ اللہ بی سوال سے زائد نبی سَائِی اللہ کے قیام رمضان وغیر رمضان کی تشریح فر مادی البذا اس حدیث سے گیارہ رکعات تراوی کا خبوت صریح ہے۔

(ملخصاً من خاتمهَ اختلاف:٩٣٧ باختلاف يبير)

وليل 🛈

جن لوگوں کابید دعویٰ ہے کہ تبجد اور تر اور کا علیحدہ علیحدہ دونمازیں ہیں ، ان کے اصول پر نبی منافظ کے اس کے اصول پر نبی منافظ کے اس کہ ان لوگوں کا عمل ہے اور اس کا منافظ کے اس کہ ان لوگوں کا عمل ہے اور اس کا کہارہ رکعات تبجد (۴۸) پڑھی۔ (جیسا کہ ان کے نزدیک صحیح بخاری کی حدیث سے ٹابت ہوتا ہے)

یہاں پراشکال یہ ہے کہ اس طرح تو یہ لازم آتا ہے کہ ایک رات میں آپ نے دو دفعہ وتر پڑھے، حالاتکہ نبی مَنَا ﷺ مُنْ نے فرمایا: ((لا و تو ان فی لیلة)) ایک رات میں دوور نہیں ہیں۔ (ترندی ارب اح ، سرم، ابوداود: ۱۳۳۹، نسائی: ۸ ۱۲۵، میچ این خزیمہ: ۱۰۱۱، میچ این حبان: ۱۲۵، اسناوہ میچ)

اس صدیث کے بارے میں امام ترندی نے فر مایا:" هذا حدیث حسن غریب" یا در ہے کہ اس صدیث کے سارے راوی تقدیب ۔

چونکہ رسول الله مَنَّ اللَّيْظِمِ کے قول وفعل میں تصادنہیں ہوسکتا لہٰذایہ ثابت ہو گیا کہ آپ مَنَّ اللَّائِمِ نَے رات میں صرف ایک وتر پڑھا ہے، آپ مَنَّ اللَّائِمِ سے صرف گیارہ (۱۱)

# المرابعة الم

ر کعات (۳+۸) ثابت ہیں ،۲۳ ثابت نہیں ہیں (۳+۲۰) لیعنی (۲۳)اور (۱۱)والی روایتوں میں صرف(۱۱)والی روایت ہی ثابت ہے للبذا تہجداور تر اوس کی میں فرق کرنا باطل ہے۔ ولیل ﴾

انورشاہ تشمیری دیو بندی نے بیشلیم کیا ہے کہ تبجداور تراوح ایک ہی نماز ہے اوران دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دیکھئے فیض الباری (۲۲۰/۲) العرف الشذی (۱۲۲۸) بیخالفین کے گھر کی گواہی ہے۔اس کشمیری قول کا جواب ابھی تک سی طرف سے نہیں آیا۔

یہ اس کھر کو آگ لگ گئی گھر کے جراغ سے اس کھر کو آگ لگ گئی گھر کے جراغ سے

وليل ﴿

سیدناامبرالموشین عربن النظاب را الفیز بھی تبجداورتر اور کے دونوں کوایک ہی سیجھتے تھے، تفصیل کے لئے دیکھئے فیض الباری (۲۲۰/۲)

دليل **①** 

متعدد علماء نے اس شخص کو تبجد پڑھنے ہے منع کیا ہے جس نے نماز تر اوت کی پڑھ لی ہو۔ (قیام اللیل للمروزی بحوالہ فیض الباری ۲۲۰۰۳)

یہ اس بات کی واضح ولیل ہے کہ ان علاء کے نز دیک تبجد اور تر اوت کا کیک ہی نماز ہے۔ دلیل ⊕

سیدناجابربن عبدالله الانصاری و گانتی کی روایت: "صلّی بنیا رسول الله علی الله علی الله علی رمضان ثمان رکعات و الوتو "إلغ مجمی اسی موید ہے جیسا کرآ گے بالنفسیل آرہا ہے، لہٰذااس حدیث کا تعلق تراوی کے ساتھ یقینا ہے۔ تلك عشرة كاملة وليل: 3 وليل: 5

سیدنا جابر بن عبداللدالانصاری رفیانیوئی سے روایت ہے کہ جمیں رسول الله مَنَالَّیوُمُ نے رمضان میں نماز پڑھائی ۔ رمضان میں نماز پڑھائی ۔ آپ مَنَالِیُومُ نے آٹھ رکعتیں اور وتر پڑھے ....الخ ۔ (صیح ابن خزیر ۲۳۸ ۱۲۰ - ۱۳۸۰ جی ابن حبان (الاحسان) ۲۲،۲۲۰ ح ۲۲،۲۳۰)

# المرابعة الم

### ايك اعتراض

اس کی سند میں مجمد بن جمید الرازی ہے۔ (مختصر قیام اللیل المروزی ص ۱۹۷) جو کہ کذاب ہے۔! جواب: اس حدیث کو بعقوب بن عبد اللہ الله کی سے مجمد بن جمید کے علاوہ اور بھی بہت سے راو بوں نے بیان کیا ہے، مثلاً:

- ن جعفر بن جميد الكوفى: (الكامل لا بن عدى ١٩٨٥ممم الصغير للطير الى ار ١٩٠)
- ابوالربیج (الزبرانی/مندانی یعلی الموسلی سر۲۳۳۷،۳۳۳ ح۱۸۱م محیح این حبان ح۱۰۲۰۰ ۲۳۰۹)
  - 🗇 عبدالاعلى بن جاو (منداني يعلى ١٨٨٦ ٣٣٦ ا١٨٠١ لكامل لا بن عدى ٥١٨٨٨)
    - 🕜 مالك بن اساعيل (صحح ابن فزيمه ١٠٨١٦ ح ١٠٤٠)
    - عبیدالله یعنی ابن مولی (صیح ابن خزیمه ۱۳۸/۲ ۱۰۵)

يرسار براع القدوصدوق بين الهذامحد بن حميد براعتراض غلط اورمردود ب

### د دسرا اعتراض

اس کی سند میں یعقوب القمی ضعیف ہے،اس کے بارے میں امام دارقطنی نے کہا: "لیس بالقوی"

جواب: يعقوب المي ثقدب، اعجمهور علاء فقةر اردياسي:

- نائی نے کہا: لیس به باس
- ابوالقاسم الطير انى نے كہا: ثقة
- ابن حبان نے کتاب الثقات میں ذکر کیا (اوراس کی حدیث کو تیج قرار دیا ہے)
  - جرین عبدالحمیداے "مون آل فرعون" کہتے تھے۔
- ابن مهدی نے اس سے روایت بیان کی۔ (تبذیب الجذیب ۱۹۳۳،۳۳۳)
   اور ابن مهدی صرف ثقه سے روایت کرتے ہیں۔ (تدریب الراوی ۱۷۵۱)
  - عافظ زہی نے کہا:صدوق (الکاشف ۱۵۵۳)

# على منان المنان المنان

- ابن فزیمہ نے اس کی حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔
- نورالدین البیثی نے اس کی حدیث کوشن قرار دیا ہے۔
- امام بخاری نے تعلیقات میں اس سے روایت لی ہے اور اپنی " التاریخ الکبیر"
   (۸را۳۹ ت ۳۲۳۳) میں اس پرطعن نہیں کیا، لہذاوہ ان کے نزدیک بقول تھا نوی ثقہ ہے۔
   و کھے تواعد فی علوم الحدیث (ص ۳۱ ۱ ظفر احمد تھا نوی)
- س حافظ این جمر نے فتح الباری (۳ سرا اتحت ح ۱۱۲۹) میں اس کی منفر دحدیث پرسکوت کیا ہے اور پیسکوت ( دیوبند یول کے نزدیک ) اس کی تحسین حدیث کی دلیل ہے۔

  ( دیکھیئے قواعد فی علوم الحدیث ص ۵۵)

### تيسرا اغتراض

اس روایت کی سند میں عیسی بن جاریہ ضعیف ہے،اس پر ابن معین ،الساجی ،العقیلی ، ابن عدی اور ابوداود نے جرح کی ہے، بعض نے منکر الحدیث بھی ککھا ہے۔

جواب: عيسى بن جارية جمهورعلاء كزويك ثقد معدوق ياحسن الحديث مين:

أ ابوزرعن كها: لا بأس به

۲۔ ابن حبان نے الثقات میں ذکر کیا ہے۔

س۔ ابن خزیمہ نے اس کی حدیث کوچھ کہا ہے۔

س۔ انہیثمی نے اس کی صدیث کی تھیجے گی۔ (مجمع الزوائد ۲۲۲)

أورائے ثقة كہا (مجمع الزوائد ١٨٥/٢)

۔۔ البوصیری نے زوا کدسنن ابن ماجہ میں اس کی حدیث کی تحسین کی ہے۔ (دیکھیے حدیث:۳۲۲۱)

۲۔ الذہبی نے اس کی منفر دحدیث کے بارے میں 'اسنادہ وسط''کہا۔

2۔ بخاری نے التاریخ الکبیر (۲۸۵/۲) میں اسے ذکر کیا ہے اور اس برطعن نہیں کیا۔

### من قيام رمضان من المنظمة المنظمة المنظمة على المنظمة ا

۸۔ حافظ ابن جحرنے فتح الباری میں اس کی حدیث پرسکوت کیا۔ (۳۰ اتحت ۲ ۱۱۲۹)
 ۹۔ حافظ منذری نے اس کی ایک حدیث کو 'باسناد جید'' کہا۔

(الترغيب والتربيب اره٥٠)

ابوحاتم الرازی نے اسے ذکر کیا اور اس پرکوئی جرح نہیں گی۔

( و يكفئے الجرح والتعديل ٢٧٣٧)

ابوحاتم کاسکوت (دیوبندیوں کے نزدیک) راوی کی توثیق ہوتی ہے۔

(تواعد في علوم الحديث ص ٢٣٧)

اا۔ نیموی حنفی نے اس کی بیان کر دہ ایک حدیث کو''و إسنادہ صحیح'' کہا۔ (آثار السنن: ٩٦٠عن جابر طالفیّا)

معلوم ہوا کہ ریسندحسن ہے۔

دليل:**4** 

علامہ بیثمی نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا:

"رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه في الأوسط وإسناده حسن"

اسے ابویعلیٰ نے روایت کیا اوراس طرح طبر انی نے اوسط میں روایت کیا اوراس کی سند حسن ہے۔ (مجمع الزوائد اربیم ہے)

اس حدیث کی سند وہی ہے جو حدیثِ جابر طالعیٰ کی ہے ، و کیھئے دلیل نمبر۔ س سر فراز خان صفدر دیو بندی لکھتے ہیں:

"ا پنے دقت میں اگر علامہ بیٹمی کو صحت اور سقم کی پر کھنہیں ، تو اور کس کو تھی؟"
(احسن الکلام الرام ۲۲۳۲)

رليل:**5** 

- 🛈 شرح معانی الآثار (۱۲۹۳) واحتج به
- المخارة للحافظ ضياء المقدى (بحواله كنزالعمال ٨٧٥-٣٥ ٢٣٣٦٥)
- 🕜 معرفة السنن والآثار الليمقى (ق،٣١٧،٣١٧مطبوع ٢٥،٢ ٣٥،٣٦٢١)
  - 🕝 قيام الليل للمروزي (ص٢٠٠)
  - مصنفعبدالرزاق (بحواله كنزالعمال ٢٣٣٦٥)
    - شكاوة المصابيح (ص١١٥ ١٣٠٢)
    - شرح السنة للبغوى (۱۹۸۴ تحت ۱۹۹۰)
      - المهذب في اختصار اسنن الكبير للذببي (٣٦١/٢)
    - ن المدابل العمارات الماليرسد بن المالية المالية
    - العمال (۸ره،۳۵۵۲۳۳۲)
  - ن لسنن الكبرى للنسائي (۱۱۳/۱۱۱ ح ۲۸۷ م) اس فاروقی تحکم کی سند بالکل هیچ ہے۔ اس

اس کے تمام راوی زبر دست قتم کے ثقہ ہیں۔

وليل 🛈

اس سند کے کسی راوی پر کوئی جرح نہیں ہے۔

وليل وليل

اس سند کے ساتھ ایک روایت سیح بخاری کتاب الج میں بھی موجود ہے۔ (خ ۱۸۵۸) دلیل (

شاہ ولی اللہ الدہلوی نے ''اہل الحدیث'' نے نقل کیا ہے کہ موطأ کی تمام احادیث صحیح

بیں۔ (جمة الله البالغة ١٦٨ ٢٢١١، اردو) لياس

طحاوی حنفی نے " لھلدا بدل " کہ کریدا ر بطور جحت پیش کیا ہے۔

(معانى الآثار ار١٩٢٧)

دليل 🛈

ضیاءالمقدی نے المخارہ میں بیاثر لا کراپنے نزدیک اس کا صحیح ہونا ثابت کردیا ہے۔ (دیکھئے اختصار علوم الحدیث ص ۷۷)

دليل©

امام ترندی نے اس جیسی ایک سند کے بارے میں کہا:'' حسن صحیح'' (۹۲۲۶) دلیل 🛆

> اس روایت کومتقد مین میں سے کسی ایک محدث نے بھی ضعیف نہیں کہا۔ دلیل @

علامہ باجی نے اس اثر کوشکیم کیا ہے۔ (موطأ بشرح الزرقانی ار۲۳۸ ح۲۳۹)

وليل⊕

مشہور غیر اہلِ حدیث محمد بن علی النیموی (متوفی: ۱۳۲۲ه) نے اس روایت کے بارے میں کہا: ''و إسناده صحیح '' (آٹار السنن من ۲۵) اور اس کی سندھیجے ہے۔ (لہذابعض متعصب لوگوں کا پندر ہویں صدی میں اے مضطرب کہنا باطل اور بے بنیاد ہے)



### سنت خلفائے راشدین

رسول اللهُ مثَلَّاتُيْكِمُ نِے فرمایا:

(( فمن أدرك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين

المهديين عضوا عليهابالنواجذ))

پستم میں سے جو بیر (اختلاف) پائے تواس پر (لازم) ہے کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کولازم پکڑ لے ،اسے اپنے دانتوں کے ساتھ (مضبوط) کیڑلو۔ (سنن ترزی ۲۲۲ م ۲۷۲ ۲۲۲)

اس مدیث کے بارے میں امام ترقدی نے فرمایا: " طلاا حدیث حسن صحیح ، اور ہے کہ سیدنا عمر مالٹی کا خلیفہ راشد ہونانس سیح سے ثابت ہے اور اس پرمسلمانوں کا اجماع ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم مَالَّافِیْزَم نے فرمایا:

((اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر و عمر))

میرے بعدان دوشخصوں ابو بکراورعمر کی اقتدا (اطاعت) کرنا۔

(سنن تر فدي ٢٠٤٦ - ٢٦٢ ١،١٢ن ماجه: ٩٧)

اس مدیث کے بارے میں امام ترزی نے فرمایا " هذا حدیث حسن "

لہذا ٹابت ہوا کہ یہ فاروتی تھم بھی حدیث مرفوع کے تھم میں ہے ، جبکہ مرفوع احادیث بھی اس کی تائید کرتی ہیں اورایک بھی صحیح مرفوع حدیث اس کے مخالف نہیں ہے۔ ولیل :**6** 

سیدناالسائب بن بزید (صحابی) والفنظ سے روایت ہے:

"كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه باحدى عشرة ركعة ..... " إلخ

### و منان حال المنان على المنان على

ہم (صحابہ رفتی تنظیم) عمر بن خطاب رفالتین کے زمانہ میں گیارہ رکعات پڑھتے سے سے ۔۔۔ الخ (سنن سعید بن منصور بحواله الحادی الم ۱۳۹۳ وحاشیہ آثار السنن ص ۲۵۰) اس روایت کے تمام راوی جمہور کے نز دیک تقدوصدوق ہیں۔ حلال الدین سیوطی (متوفی ۹۱۱ ھے) اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں:

"وفي مصنف سعيد بن منصور بسند في غاية الصحة"

اوربی( گیاره رکعات والی روایت) مصنف سعید بن منصور میں بہت سیح سند کے ساتھ ہے۔ (المصابح فی صلوٰ ة التر اوت کلسیوطی ۱۵، الحادی للفتاوی ار ۳۵۰)

وليل:**7** 

مصنف ابن ابی شیب (متوفی ۲۳۵ هه) میں ہے که "إن عمر جمع الناس علی ابی و تمیم فکانا بصلیان إحدی عشرة رکعة إلخ" ب شک عمر ولائن نے لوگول کو ابی (بن کعب) اور تمیم (الداری) ولائن پرجمع کیا، پس وه دونول گیاره رکعات پرهاتے تھے۔ ابی (بن کعب) اور تمیم (الداری) ولائن پرجمع کیا، پس وه دونول گیاره رکعات پرهاتے تھے۔ ابی (بن کعب) اور تمیم (الداری)

اس روایت کی سند بالکل صحیح ہے اور اس کے سارے راوی صحیح بخاری وصحیح مسلم سے ہیں اور بالا جماع ثقنہ ہیں۔

دليل:8

نى كريم مَا لَيْنَا سي ميں ركعات تراوح قطعا ثابت نبيس ميں ـ

انورشاه شمیری دیوبندی فرماتے ہیں "و اما عشرون رکعة فهو عنه علیه السلام بسند ضعیف و علی ضعفه إتفاق " اور جوہیں رکعت ہیں توده آپ مَلَّ اللَّهُمُ سے ضعیف سند کے ساتھ (مردی) ہے اور اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے۔ (العرف العدی ۱۲۲۱) للبذا ہیں رکعات والی روایت کو امت مسلمہ کا "د تلقی بالرد" حاصل ہے یعنی امت

# على مشان على المسان عل

نے اسے بالا تفاق رد کر دیا ہے۔

طحطاوی حنی اور محمداحسن نا نوتوی کہتے ہیں: " لأن النبی علیه الصلوة و السلام لم یصلها عشرین بل ثمانی "بیشنیش نیش بیس مشرین بل شمانی "بیشنیش بیش نیش بیس مشرین بل ثمانی "بیشنیش نیش بیس مشرین بیش الدرالخار ار ۲۹۵ واللفظ له، حاشیه کنزالد قائن ص ۲۳ حاشیه ۲۰ خلیل احمد سهار نیوری دیو بندی نے کہا: "اور سنت مو کده ہونا تر اور کی کا آٹھ رکعت تو با تفاق ہے ' (براہن قاطعه ص ۱۹۵) نیز دیکھے ص ۱۰۹

عبدالشكورلكھنوى نے كہا: '' اگر چه نبى مَنَاتَّيْنَا ہے آٹھ ركعت تراوح مسنون ہے اور ایک ضعیف روایت میں ابن عباس ہے ہیں ركعت بھی .....'' (علم الفقہ ص ۱۹۸) بیحوالے بطورالزام پیش كئے جیں۔ لیے حوالے بطورالزام پیش كئے جیں۔

ركيل:9

امیرالمونین سیدنا عمر بن الخطاب رفائنوئے سے باسند سیجے متصل بیس رکعات تر اور کے قطعاً ثابت نہیں ہیں۔ یحیٰ بن سعیدالانصاری اور پزید بن رو مان کی روایتیں منقطع ہیں (اس بات کا اعتراف حنفی وتقلیدی علماء نے بھی کیا ہے ) اور باقی جو پچھ بھی ہے وہ نہ تو خلیفہ کا تکم ہے اور نہ خلیفہ کے سامنے گو گوں کا تمل مضعیف و منقطع روایات کو وہی شخص پیش کرتا نہ جو خود ضعیف اور منقطع ہوتا ہے۔

ركيل:**10** 

سی ایک صحافی سے باسند محم متصل بیس رکعات تر اوس قطعا ابت نہیں ہیں۔ تلك عشد ة كاملة

لہٰذا ثابت ہوا کہ گیارہ رکعات سنت رسول مَلَّ لِیُّلِمُ ، سنت ِ خلفائے راشدین اور سنت ِ محابہ رُیَالُٹیمُ ہے۔

ابوبكربن العربي (متوفى ۵۳۳ه ه) نے كياخوب فرمايا ہے: " والمصحبح أن يصلى إحدى عشرة ركعة صلاة النبي ماليلية وقيامه فأما غير ذلك من الأعداد

# على ومضان على المنظمة المنظمة

فلا اصل له " اور سیح بیہ کر گیارہ رکعات پڑھنی چاہئیں (یہی) نبی مَثَاثِیْمُ کی نماز اور قیام ہے،اوراس کےعلاوہ جواعداد ہیں تو ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔

(عاً رضعة الاحوذي شرح التريذي ١٩١٣)

امام ما لک مین سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا:

" الذي آخذ لنفسي في قيام رمضان ، هو الذي جمع به عمر بن الخطاب الناس إحدى عشرة ركعة وهي صلوة رسول الله المستنسلة ولا أدري من أحدث هذا الركوع الكثير "

میں تواپنے گئے گیارہ رکعات قیام رمضان (تراوت ک) کا قائل ہوں اورای پرعمر بن الخطاب (خلاف کے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے کہ کا قائل ہوں اور یہی رسول اللہ سَلَا لِیُّا کُم کی نماز ہے، جھے پتانہیں کہ لوگوں نے یہ بہت کی رکعتیں کہاں سے نکال کی میں؟ (کتاب المجد ص۲۱ ۱۵-۸۹۰ دوسرانسوش ۲۸۷) قار کمین کرام! قار کمین کرام!

متعدد علاء (بشمول علائے احناف) سے گیارہ رکعات (تراوی) کا سنت ہونا ثابت ہے، چونکہ ہمارے پیارے نبی منافیق اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام شخافی ہے گیارہ رکعات ثابت ہیں۔جیسا کہ او پرگزراہے۔لہذا ہمیں کسی عالم کا حوالہ دینے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وفیه کفایة لمن له درایة

#### $^{2}$



# مسئلہ نراویح کے ابك **اشتھسار پسر نبطس**

میرے ایک دوست (حافظ فردوس حضروی) نے مجھے ایک اشتہار دیا جس میں سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کا مدل جواب کھا دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کا مدل جواب کھا جائے لہٰذا پیخضر جواب انصاف بیند قاری کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ بیس رکعات تراوی کی صنت کا دعویٰ کرنے والے کی بات'' قولہ''سے شروع کرکے اس کا جواب کھا گیا تراوی کی صنت کا دعویٰ کرنے والے کی بات'' قولہ''سے شروع کرکے اس کا جواب کھا گیا

قوله: '' حدیث نمبرا: حضرت عبدالله بن عباس رفائقهٔ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول کریم مقابلہ کا رمضان میں ہیں رکعت (تراویج) اور وتر پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۲۳۹۳)''

جواب: پیرحدیث موضوع ومن گفرت ہے۔

مصنف ابن الی شیب (۳۹۲/۲) میں بیروایت' إبراهیم بن عشمان عن المحکم عن مقسم عن ابن عباس '' کی سند کے ساتھ ہے، اس کے راوی ابراہیم کے بارے میں علامہ زیلعی حنفی (متوفی ۲۲ کھ) فرماتے ہیں: '' قال أحمد: منكر المحدیث' امام احمد نے كہا: به منكر احادیث بیان كرتا تھا۔ (نصب الراب ار ۵۲)

علامہ زیلعی حنی نے نصب الرابہ [۲۲۲۲] میں اس کی ایک حدیث کوضعیف کہا اور (ص۲۷ پر) ہیں ہی ہے۔ دو صدیف کو نقل کیا ہے۔ اور (ج۲ص ۱۵۳ پر) ابوالفتح سلیم بن ابوب الرازی الفقیہ سے بی قول نقل کیا ہے کہ '' و هو متفق علی ضعفه '' (اوراس کے ضعیف ہونے پراتفاق ہے)

عيني حقى فرماتے بين: "كذبه شعبة وضعفه أحمد و ابن معين والبخاري والنسائي وغيرهم واوردله ابن عدي هذا الحديث في الكامل في مناكير ٥ "

### و منان المنان المناز ال

اسے (ابراہیم بن عثان کو) شعبہ نے کا ذب (جھوٹا) کہا ہے اور احمد، ابن معین ، بخاری اور نسائی وغیرہ نے ضعیف کہا ہے اور ابن عدی نے اپنی کتاب الکامل میں اس حدیث کو اس شخص کی مشرر روایات میں ذکر کیا ہے۔ (عمرة القاری ۱۲۸۱)

ابن ہمام خفی نے فتح القدر (۳۳۳) اور عبد الحی ککھنوی نے اپنے فقاوی (۱۳۵۳)
میں اس صدیث پر جرح کی ہے۔ انور شاہ کشمیری دیو بندی اس صدیث کے بارے میں لکھتے
ہیں: "وأما عشرون دیعة فهو عنه علیه السلام بسند ضعیف وعلی ضعفه
الدف اق " اور جوہیں رکعت ہیں تو وہ آپ مَلِّ اللّٰهِ مُلِّے سَضَعیف سند کے ساتھ (مروی) ہیں اور
اس کے ضعیف ہونے پرا تفاق ہے۔ (العرف العذی ۱۲۲۱)

ان کے علاوہ اور بھی دیو بندی علاء نے اس حدیث اور اس کے راوی پر جرحیں کی ہیں، مثلاً دیکھئے محمد زکریا کا ند بلوی دیو بندی تبلیغی کی''او جزالمسالک'' (۱ر ۱۹۷۷) وغیرہ

ابوشیبه ابراہیم بن عثان پرمحدثین کی شدید جروح کے لئے دیکھئے میزان الاعتدال (ارے، م ۲۸) تہذیب التہذیب (ار۱۲۸،۱۳۵) وغیر ہما۔علامہ سیوطی فے اس حدیث کے راوی پر

شديد جرح كاوركها: "هذا حديث ضعيف جداً لا تقوم به حجة "

بیصدیث سخت ضعیف ہاس سے جمت قائم نہیں ہوتی۔(الحاوی ارسم)

لہذا اے کوئی تلقی بالقبول حاصل نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے علماء مثلاً حافظ ذہبی، علامہ زیلعی ،علامہ عینی اور ابن ہمام وغیر ہم نے تو اسے رد کر دیا ہے یعنی اس روایت کوتلقی بالردحاصل ہے،لہذاان پڑھالوگوں کودھوکا دینا انتہائی قابل فدمت ہے۔

قولہ: ''حدیث نمبر ۲: یکی بن سعید فرماتے ہیں کہ عمر دلائٹنڈ نے ایک آ دمی کو علم دیا کہ لوگوں کوہیں رکعت .....''

جواب پیسند منقطع ہے۔

نيوى صاحب (متوفى ١٣٢٢ه ) كست بين "قلت: رجاله ثقات لكن يحي بن سعيد الأنصاري لم يدرك عمر " ين كهتا بون اس كراوى يج بين كين يكي

بن سعيد الانصاري في عمر طالفيَّهُ كُونبيس بإياب (حاشية ثار السنن ص٢٥٣ ج٠٨٠)

الیی منقطع اور بے سندروایات کوانتہائی اہم مسئلہ میں پیش کرنا آخر کون سے دین کی

خدمت ہے؟

قوله: ''حدیث نمبر۳: امام حسن رهاینیٔ فرماتے ہیں که حصرت عمر رفاینیُو نے لوگوں کو ..... وہ اضیں ہیں رکعت تر اور مح پڑھاتے تھے۔ (نسخه ابوداود)''

جواب: یه بات سفید جھوٹ ہے، ہمارے پاس سنن ابی داود کا جونسخہ ہے اس میں یہ روایت بالکل نہیں ہے۔ ہمارے نسخ (۱۳۲۷ ساح ۴۲۹ انسخہ مصریہ) میں جوروایت ہے اس میں " فکان یصلی لھم عشرین لیلة "

یعنی: وہ اُنھیں ہیں راتیں پڑھاتے تھے۔الخ کے الفاظ ہیں۔امام بیہتی نے یہی حدیث امام ابوداود نے قل کی ہے۔ حدیث امام ابوداود نے قل کی ہے اس میں بھی ہیں راتیں کالفظ ہے۔

(السنن الكبرى ١٠٩٨)

اسی طرح مفتلو ۃ المصابح اور تحفۃ الاشراف وغیر ہما میں بھی بہی حدیث ابوداود سے بیس راتیں کے لفظ کے ساتھ منقول ہے۔

حافظ زیلعی حنفی نے نصب الرایہ (۱۲ ۱۲ ۲۱) میں ابوداود سے یہی صدیث''عشسرین نیلہ ''بینی میں راتیں کے لفظ کے ساتھ فقل کی ہے،اس کے علاوہ اور بھی بہت سے حوالے میں،انصاف پیند کے لئے یہی کافی میں اور جھوٹوں پراللہ کی لعنت ہے۔

قوله: "در حدیث نمبرام: یزید بن رومان فرماتے ہیں کہلوگ حضرت عمر ولائٹیز کے زمانہ میں رمضان میں ۲۲ رکعات پڑھتے تھے۔"

جواب: بدروایت منقطع ہے جبیا کہ علامہ مینی حنی نے عمدۃ القاری (۱۱ر ۱۲ اطبع دارالفکر) میں تصریح کی ہے۔

نیموی نے کہا: " یزید بن رومان لم یدرك عمر بن الخطاب " یزید بن رومان فیمر بن خطاب " یزید بن رومان فیمر بن خطاب الله الله کونیس یایا۔ (آثار السن، حاشیر ۲۵۳)

### من منان من المنان على المنان على

قولہ: ''حدیث نمبرہ: حضرت سائب بن پزید صحابیؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہا تھے اور عثان وہا تیج کے زمانہ میں لوگ رمضان میں ۲۰ رکعات تر اور کے بڑھا کرتے تھے۔''

جواب: ہیم (۲۷۲۲) میں بیالفاظ قطعاً نہیں ہیں کہ لوگ عثان رہائٹنڈ کے زمانہ میں ہیں (۲۰)رکعت پڑھتے نھے،لہذا ہیکا استہار کاعثان رہائٹنڈ پرسفید جھوٹ ہے۔

دوسرے بیر کداس روایت کا ایک راوی علی بن الجعد تشیع کے ساتھ مجروح ہے، سیدنا معاویہ دلائیڈ وغیرہ صحابہ ڈوائیڈ کی تنقیص کرتا تھا۔ (دیکھئے تہذیب التبذیب وغیرہ) اس کی روایات سیح بخاری میں متابعات میں ہیں، اور جمہور محدثین نے اس کی توثیق کی ہے لیکن ایسے مختلف فیدراوی کی''شاذ''روایت موطاً امام مالک کی صبح روایت کے خلاف کیوں کر پیش کی جاسکتی ہے؟

قوله: ''حدیث نمبرا :حفرت ابوعبدالرحمٰن اسلمی سے روایت ہے کہ حضرت علی طالعتیٰ نے رمضان میں .....الخ''

جواب پروایت سخت ضعیف ہے۔

اسنن الكبرى للبيبقى (٢٩٦/٢) ميں اس كا ايك راوى حماد بن شعيب ہے، جے امام ابن معين ،امام نسائی اورامام ابوزرعه وغير ہم فيضعف كہا۔امام بخارى في "هنكو المحديث ..... تو كو احديثه "كہا۔ ديكھے لسان الميز ان (٣٣٨/٢) اس ير نيموى كى جرح كے لئے ديكھئے حاشية فارالسنن ص٢٥٨

اس كادوسراراوى عطاء بن السائب فتلط ب، زيلعى حفى نے كها: "لكنه احتلط باخره و جميع من روى عنه فى الإختلاط إلا شعبة و سفيان ..... "لكن وه آخر مين اختلاط كاشكار بوگيا تها، اورتمام جفول نے اس سے روایت كى ہے اختلاط كے بعد كى ہے سوائے شعبہ اور سفيان كے \_ (نصب الراية ١٨٨٥).

لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے ضعیف ،منکر اور موضوع روایات چن چن کر اشتہار چھاپنا بہت ہی بُری بات ہے،آخرایک دن مرنا بھی تو ہے،اس دن کے لئے کیا جواب سوچ

# على قيام رمضان على المناف المن

رکھاہے؟

قولہ: ''حدیث نمبرے: ابوالحناء فرماتے ہیں کہ حضرت علی والفون نے حکم دیا کہ .....'' جواب: بیسند بھی ضعیف ہے۔

ابوالحسناء مجبول ہے۔ (تقریب التبدیب ۱۹۵۰ مض المهلحافظ ابن جر) حافظ ذہبی نے کہا: 'لا یعوف'' وہ معروف نہیں ہے۔ (میزان الاعتدال ۱۹۸۸)

نيوى نے بھى كہا: 'وهو لا يعرف' (ماشية اراسنن ص٢٥٥)

قوله: " د حدیث نمبر ۱: ۱م حسین را النور فرماتے ہیں که حضرت علی طالفور نے حکم دیا ہیں رکعات پڑھاؤ...... (مندزیدص ۱۳۹)"

جواب: کا تب اشتہار کا زیدی شیعوں کی من گھڑت مند زید سے حوالہ پیش کرنا انتہائی تعجب خیز ہے، اس مند کے راوی عمر و بن خالد الواسطی کومحدثین نے بالا تفاق کذاب اور جھوٹا قرار دیا ہے، امام احمد اور امام ابن معین وغیر ہمانے کہا: کسنداب (تہذیب المتہذیب وغیرہ) وہ زید بن علی سے موضوع روایات بیان کرتا ہے۔ (المجدیب، میزان الاعتدال ۲۵۷۳)

اس کا دوسراراوی عبدالعزیز بن اسحاق بن البقال بھی غالی شیعه اورضعیف تھا، (دیکھیے لیان المیز ان ۲۵/۳۰، تاریخ بغداد ار ۲۵۸) اس کتاب میں بہت می موضوع روایات ہیں، مثلاً دیکھیے مندزید (ص۴۰۵)

قوله: " در حدیث نمبر ۹: عبدالله بن مسعود را لله نی تراوی پر هاتے تھے۔ (قیام اللیل ص ۹۱)"

جواب: بیسند منقطع ہے۔

قیام اللیل للمر وزی کے ہمارے نسخ میں صفحہ ۲۰۰ پر بیروایت بلاسند' آعمش'' سے منقول ہے۔ عمدة القاری: (۱۱ر۱۲) پر' حفص بن غیاث عن الأعمش ''کے ساتھ اس کی سند مذکور ہے ،عبداللہ بن مسعود ﴿ اللّٰهُونُ ٣٢ ه یا ٣٣ ه میں مدینہ میں فوت ہوئے ، آعمش ۱۱ همیں پیدا ہوئے اور شہور تقدمدلس تھے، ابن مسعود ﴿ اللّٰهُونُ ان کی پیدائش سے بہت آعمش ۱۱ همیں پیدا ہوئے اور شہور تقدمدلس تھے، ابن مسعود ﴿ اللّٰهُونُ ان کی پیدائش سے بہت

عرصہ پہلے فوت ہو گئے تھے لہذا اس قتم کی منقطع روایت'' ڈویتے کو تنکے کا سہارا'' لینے کے مترادف ہے،اس کی سندیں حفص بن غیاث بھی مدلس ہیں اور عن نے روایت کررہے ہیں۔ قولہ: ''حدیث نمبر ۱۰: عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو ہیں رکعات تراوت کا ورتین وتربی پڑھتے یا یا۔(ابن الی شیہ: ۳۹۳/۲)''

جواب: یہ نہ قرآن ہے نہ حدیث اور نہ اجماع اور نہ عمل خلفائے راشدین اور نہ عمل صحابہ، دوسرے یہ کہ اس ترجمہ میں ''بی''کالفظ غلط ہے، تیسرے یہ کہ نامعلوم لوگوں کا عمل کوئی شری جست نہیں ہے، چوتھ یہ کہ نامعلوم لوگوں کاعمل خلیفہ راشد کے علم کے خلاف ہے جیسا کہ آگے آرہا ہے، پانچویں یہ کہ اہل المدیندا کتالیس اس رکعات بڑھتے تھے خلاف ہے جیسا کہ آگے آرہا ہے، پانچویں یہ کہ اہل المدیندا کتالیس اس رکعات بڑھتے تھے (سنن ترزی ار ۲۷۱ ح ۲۰۸) کیاان کا پیمل شری جمت ہے ؟

اشتہار پر مخضر تبصرہ ختم ہوا ،اب' اہل الحدیث' کے چند دلائل آنے والے صفحات پر ملاحظ فرمائیں۔

# من قيام رمضان من المنظم المنظم

# مسنون تراوی مع وتر گیاره (۸+۳=۱۱) رکعات ہیں

ام المومنين سيده عائشه والنفهًا فرماتي بين

"كان رسول الله عَلَيْكَ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة

يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة ..... " إلخ

رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ ع رِرْ هِمْ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ ع عشاء کی نماز کولوگ معتمه "(بھی) کہتے ہیں۔(معیمسلم ۱۵۳۵ کا ۲۵۳۷)

( صحح ابن فزيمة ١٨٨٦ ح ٠ ١٥٠٥ مجع ابن حبان ١٨٦٢ ، ١٢٠ ١٨٠ ٢٥٠٠)

سيدنا أبي بن كعب طاللية سروايت م

"میں نے رمضان میں آٹھ رکعات اور ور پڑھے اور نبی منافیکی کو بتایا تو آپ نے کھی کھی کو بتایا تو آپ نے کھی نہیں فرمایا۔ پس بیرضا مندی والی سنت بن گئ" (مندابی یعلی ۱۸۰۳ تا ۱۸۰۱) نورالدین بیٹی (متوفی ۷۰۸ھ) نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا: "إسنادہ حسن"

# على قيام رمضان على المنظم المن

اس کی سنداچھی ہے۔(جمع الزوائد ۲ر۵۷)

سیدنا الامام امیر المونین عمر بن الخطاب و النفوائد نے سیدنا اُبی بن کعب اور سیدنا تمیم الداری والفینا کو محم دیا کہ لوگوں کو (رمضان میں رات کے وقت) گیارہ رکعات پڑھا کیں۔ (موطاً امام الک م ۸۸ و ۲۳۹)

اس اثر کومتعددعلاء نے میح قرار دیا ہے۔ محمد بن علی النبوی (متوفی ۱۳۲۲ھ) اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں: 'و إسناده صحیح ''(آٹار اسنن ص٠٥٥)

مصنف ابن البشيب (متوفى ٢٣٥ه) يس كد" إن عمر جمع الناس على أبي و تميم فكانا يصليان إحدى عشرة ركعة ..... " إلغ

بے شک عمر رہالٹیڈ نے لوگوں کو اُبی (بن کعب ) اور تمیم الداری ڈیا ٹھٹا پر جمع کیا ، پس وہ دونوں گیارہ رکعات پڑھاتے تھے۔ (۳۲،۳۹۱/۲ ح-۷۶۷)

اس روایت کی سند ہالکل صحیح ہے اور اسے عمر بن شبد (متو فی ۲۹۲ھ) نے بھی تاریخ المدینہ (۲/۳۱۷) میں روایت کیا ہے۔

سيدنا السائب بن يزيد والنفو المن المنطاب "كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه باحدى عشرة ركعة ..... إلخ "

ہم عمر بن خطاب رہائفیؤ کے زمانہ میں گیارہ رکعات پڑھتے تھے۔

(سنن سعيد بن منصور بحواله الحاوى للفتياوى اروسهم، حاشية فارالسنن: ٢٥٠)

اس روایت کے بارے میں علامہ جلال الدین السیوطی (متوفی ا ۹۱۱ ھ) نے فرمایا:

"بسند في غاية الصحة " يعنى يبهت زياده مح سندكم اته بـــ

(المصابح في صلاة التراوي السيوطي ص١٥ الحاوي للفتاوي ارو٣٥)

سيدنا ابوذر والفئة سروايت بكرسول الله مَا الله عَمَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَم في مايا:

إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة .... إلخ

بیشک جو مخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے حتی کدوہ لوٹ جائے تو اس کے نامہ اعمال میں ساری

## 

رات کے قیام کا ثواب کھاجاتا ہے۔ (جامع تندی جام ۱۲۱ حدید) امام تندی نے فریانا: " هلذا حدیث حسن صحیح "

"ولا مناص من تسليم أن تراويحه عليه السلام كانت ثمانية ركعات ولم يثبت في رواية من الروايات أنه عليه السلام صلى التراويح والتهجد عليحدة في رمضان "" الخ "اوراس بات كسليم كرنے ہے كوئى چونكارانہيں ہے كہ بے شك آپ كى تراوت آئوركتات تى اوركى ايك روايت بيں بھى بي تابت نہيں ہوا كرآپ نے رمضان ميں تراوت اور تجد عليحده على ورايت بيں بھى بي تابت نہيں ہوا كرآپ نے رمضان ميں تراوت اور تجد على دوليت ميں بھى بي تابت نہيں ہوا كرآپ نے رمضان ميں تراوت اور تجد على دوليت ميں بھى بي تابت نہيں ہوا كرآپ نے رمضان ميں تراوت اور تجد على دوليت ميں بھى بي تابت نہيں ہوا كرآپ

اورفر مایا:

"وأما النبي مَلَيْكُ فصح عنه ثمان ركعات وأما عشرون ركعة فهو عنه عليه السلام بسند ضعيف وعلى ضعفه اتفاق "

اور مگر نبی منالی نیز سے آٹھ رکعات سی خابت ہیں اور میں رکعات والی جوروایت ہے تووہ آپ سے ضعیف سند کے ساتھ مروی ہے اور اس کے ضعیف ہونے پراتفاق ہے۔

(العرف الشذى الا١٦)

خلیفہ راشد سیدنا عمر بن الخطاب را النظاب را النظاب میں رکعات تراوی (باسند سیح متصل)
قطعاً ثابت نہیں ہیں ۔ خالفین جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ یا تو منقطع ہے یا اس میں سیدنا
عمر طالنظ کا (قولاً ، فعلاً یا تقریراً) ذکر ہی نہیں ہے ، لہٰذا ایسی ضعیف وغیر متعلق روایات اور
نامعلوم لوگوں کے سخت اختلافی عمل کوسیدنا عمر طالنظ کے سیح متصل اور ثابت تھم (گیارہ
رکعات) کے خلاف پیش کرنا انتہائی نالیندیدہ حرکت ہے۔



# موضوعات صاحب ضياءالمصابيح

چونکہ ندکورہ کتاب میں کذب وافتر اءات کے ذریعے سادہ لوح لوگوں کودھوکا دینے
کی کوشش کی جارہی ہے اس لئے راقم الحروف بیکھلا خط لکھ رہا ہے، ورنہ مسعود احمد جیسے
اشخاص کسی جواب کے مستحق نہیں ہیں، کیونکہ ایسے اشخاص کا جواب بھینس کے آ گے بین
بجانے کے متر ادف ہے، ان لوگوں کی''نہ مانوں'' اور'' کو اسفید ہے'' والی پالیسی آخر
سے پوشیدہ ہے؟

جھوٹ بولنا انتہائی بُری بات اور گناہ کبیرہ ہے ،تمام شریعتوں میں اس کی مذمت موجود ہے۔رب العالمین فرما تاہے:

﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّتِ اللَّهِ ۚ وَالْوَلَيْكَ هُمُ الْكَذِبُونَ فَا اللَّهِ ۚ وَالْوَلَيْكَ هُمُ الْكَذِبُونَ فَى ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهُ فَا اللّلَهُ فَا اللَّهُ فَا اللّهُ الل اللّهُ اللّه

اس کے باوجود بے شارلوگ دن رات مسلسل جھوٹ بولتے رہتے ہیں تا کہ سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید '' مولا نا'' مسعود احمد خان سیاہ اور سیاہ کو سفید'' مولا نا'' کے چند سفید جھوٹ پیش کئے جاتے ہیں۔



# ا كاذبيب مسعود

حھوٹ نمبر(۱)

مسعوداحمه خان صاحب لکھتے ہیں:

'' آپ مَنْ ﷺ نظیم نے فرمایا وہ نماز جس ہےتم سوتے ہو( تہجد) وہ اس نماز تر او تک ہے جس کاتم قیام کرتے ہو، افضل ہے۔ ( بخاری، قیام رمضان )''

(ضياءالمصابع ص٢٠)

خودساخته بریکٹوں اورغلط ترجمہ سے درگزر کرتے ہوئے عرض ہے کہ صحیح بخاری یا امام بخاری مینائید کی کئی کتاب میں سیدنا ومجو بناوا مامنا محمد منائید کی کئی کتاب میں سیدنا ومجو بناوا مامنا محمد منائید کی ایم بلکہ یہ عبارت ایک کوئی حدیث موجود نہیں ہے جس کا ذکر مسعود احمد صاحب نے کیا ہے ، بلکہ یہ عبارت سیدنا الا مام المجاہد ، خلیف کر اشد عمر رفح الله کا قول ہے (دیکھئے جاری مع عمرة القاری اار ۱۲۵۱ ح ۲۰۱۰) جسے اس نام نہا د'مولانا'' نے مرفوع بیان کر دیا ہے ، حالاتکہ دیو بندیوں کے''متندمولانا'' انور شاہ شمیری دیو بندی بھی اسے سیدنا عمر رفح النظیم کا قول قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں : انور شاہ شمیری دیو بندی بھی اسے سیدنا عمر رفح النظیم کا قول قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں : محمل المصلاة و احدة "یعن عمر رفح النظیم نے تبجداور تراوی کوایک نماز قرار دیا ہے۔

(فیض الباری ۱۲۰۸۳)

### حھوٹ نمبر(۲)

مسعودصاحب فرماتے ہیں:

"اس مدیث میں ہے کہ آپ اللہ ایک سلام سے جار رکعات پڑھتے تھ"
(ضاء المصانع ص٥٨)

حالانکہ حدیث سیدہ عائشہ ڈی ٹھٹا میں 'ایک سلام' کا قطعا کوئی ذکر نہیں ہے اور بیہ حدیث' ایک سلام' کے الفاظ کے بغیر مسعود صاحب نے اپنی اس کتاب کے ص ۵۲،۵۲

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### المراقعة المرافعة الم

#### حھوٹ نمبر(۳)

دیوبندیوں کے 'مولانا''اور'محترم دوست'مزید لکھتے ہیں:

بیہی کی السنن الکبری میں محولہ بالاصفحہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے، بلکہ مجھے باوجود سخت تلاش کے السنن الکبری جلد اول تا جلد دہم کہیں بھی بیہ حوالہ نہیں ملا ہے، للمذا

مسعوداحدصا حب کادرج بالابیان سیدنا اُلی بن کعب را النیه اور بیهی دونوں پرسفید جھوٹ ہے۔

غالبًا اس قتم کے اکا ذیب کی بنیا دیر'' حضرت مولا نا''غلام حبیب صاحب وغیرہ ایک عامی شخص کی تعریف میں رطب اللسان ہیں ،اس قتم کے''متہم بالکذب'' اور''متروک الحدیث''

فتم کے لوگوں کی کتابیں بعض لوگ میرے پاس لے آتے ہیں کہ جواب کھیں۔

آپ خود فیصلہ کریں کہ جولوگ وضع الحدیث کے نامسعود کاروبار میں سرتا پاغرق ہوں ،اللہ عز وجل اور رسول اللہ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْمُ پر کذب وافتر اسے بازنہ آتے ہوں ان کا جواب کہاں کہاں تک لکھا جائے گا؟ آخرا کیک دن خالق کا نئات کے دربار میں بھی پیش ہونا ہے، اس دن وہ لوگ کس طرح اینے آپ کو بچائیں سے جود نیا میں مجھوٹ بولنے تھے؟

ا: مسعود احمد خان صاحب كے مدوح قارى چن محمد صاحب ديو بندى نے ايك رساله در قرآة خلف الامام' شائع كيا ہے، جس ميں بعض مقامات برصريحاً جمولے حوالے ديے بيں، مثلاً وہ لكھتے ہيں:

" كيونكه نبي كريم مَنَّالَيْنَ مِنْ فِي فَرِما يا ہے۔

## 

حالانکه 'جریمی سلیمان التیمی '' کی بیروایت سرے سے سنن النسائی میں موجود ہی نہیں ہے، ابومجرعلی بن احمد بن سعید بن حزم الاندلسی (متوفی ۴۵ مھر) سے فرماتے ہیں:

" وأما الوضع فى الحديث فباق مادام إبليس وأتباعه فى الأرض " لينى: وضع حديث (كافتنه) ال وقت تك باتى ربع كاجب تك البيس اوراس كے پيروكار زمين پرموجود بيں۔ (ألحلى ٩ م١٦، مئا نبر:١٥١٣)

تفصیل کے لئے ہمارے استاد محتر م مولا نابدیع الدین الراشدی السندهی رَیَالَیْهُ کی کتاب ''الطوام المرعشة فی تحریفات أهل الوأي المدهشة'' اورراقم الحروف کی کتاب''اکاذیب آل و یوبند'' کامطالعه انتہائی مفید ہے۔

یہاں پربطور تنبیہ عرض ہے کہ''مولانا''مسعوداحمدصاحب اور قاری چن محمدصاحب کے یہاں پربطور تنبیہ عرض ہے کہ''مولانا''مسعوداحمد صاحب کا استفاقی الحضر وی نے مسعوداحمد صاحب کوان کے بعض اکاذیب کی اس کتاب (ضیاءالمصابع) کے چھپنے سے مسعوداحمد صاحب کوان کے بعض اکاذیب کی اس کتاب (ضیاءالمصابع) کے چھپنے سے کہلے اطلاع دےرکھی تھی ،اور قاری صاحب کوراقم الحروف نے''نورانظلام فی مسئلۃ الفاتحة خلف الامام'' میں متنبہ کردیا تھا، مگراس کے باوجودانھوں نے اپنی کذب بیانیوں سے رجوع نہیں کیا۔

## 

باتی رہاسنجیرہ لوگوں کاعلمی جواب تواس کے لئے جماعت اہل الحدیث حاضر ہے،
حبیب الرحمٰن اعظمی دیوبندی نے تراوی پرایک کتا بچراکھا ہے جس کا مولانا نذیر احمدر جمانی
اعظمی عیدی نے ''انوار مصانع'' کے نام سے جواب دیا ہے، اس جواب کے جواب کا قرض
ال لوگوں پر باتی ہے جو بید دعوی کرتے ہیں کہ'' صرف اور صرف ہیں رکعات تراوی کہ
رمضان میں جماعت کے ساتھ سنت مو کدہ ہے۔ اس سے کم پڑھنے والا سنت مو کدہ کا
تارک ہے اور اس کامستی ہے کہ اسے شفاعت نصیب نہ ہو، ہیں سے زیادہ کی جماعت
تارک ہے اور اس کامستی ہے کہ اسے شفاعت نصیب نہ ہو، ہیں سے زیادہ کی جماعت
ثابت نیس' وغیرہ وغیرہ و تنصیل کے لئے''انوار مصانع'' ص ۲۸ تا ۲۲ کا مطالعہ فرما کیں۔
مسعود احمد صاحب اینڈ پارٹی کے تمام رسالے حفیوں کے ذکورہ بالا دعاوی کو قابت نہیں
کرسکے ہیں لہذا ان کی حیثیت' ہواء منظور آ' ''سے زیادہ نہیں ہے۔

والحمدلله على ذلك

فاتحد كے مسئلہ پرآپ ميرى كتاب "الكواكب الدريد في وجوب الفاتحة خلف الا مام في صلوٰة الجبرية وكي سكتے بيں۔ و ما علينا إلا البلاغ

\*\*\*



#### نصرة الرحمن في تحقيق

## قيسام رمسضان

"محرشعیب قریش" صاحب (دیوبندی) نے "سمیع الله" صاحب (اہل حدیث) کے در میں ایک مضمون بنام" اظہار الحق الحجیح فی عددالتر اوتی" کلھا ہے۔" نفرة الزمن" میں اس مضمون کامخضر تقیدی جائزہ پیش خدمت ہے۔ شعیب صاحب کا بیان" قولہ" سے ادراس پر رد" اقول" سے کھا گیا ہے۔

1: قوله: صا= "اس پر سات افراد نے جرح کی ہے" یعنی میں جارہ ...

اقسول: ابوداودی جرح ثابت نہیں ہے، باقی بیچ پانچ (ابن معین، نسائی، الساجی، العقیلی ادر ابن عدی) ان کے مقابلے میں توثیق درج ذیل علماء سے ثابت ہے:

ابوزرعہ، ابن حبان ، ابن خزیمہ، ابیعی ، الذہبی ، البوصری اور ابن حجر للبذابیر اوی حبور کے مزد کیے صدوق یاحس الحدیث ہے۔

Y: قوله: ص٢= "...ومن المعلوم أن صحة السند لا تستلزم صحة

اقسول: اگرمولانامبار کیوری وغیرہ کے قول کا بیمطلب ہے کہ بظاہر سی اسندنظر آنے والی روایت اگر شاذیا معلول ہوتو اس سے حدیث کافی نفسہ صحیح ہونا لازم نہیں آتا تو یہ بات صحیح ہے۔ اور اگر اس کا کوئی اور مطلب ہے تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ مبار کپوری صاحب کا قول صحیح نہیں ہے۔ بلکہ صحیح ہے۔ قول صحیح نہیں ہے۔ بلکہ صحیح ہے۔

اور المسكن ا

اقسول: اگرمبار کپوری صاحب کادل مطمئن نہیں تو کیا ہوا، سرفراز صفدرد یو بندی صاحب کا دل تو مطمئن ہے۔ سرفراز صفدر صاحب لکھتے ہیں: ''اپ وقت میں اگر علامہ بیشی کو صحت اور سقم کی پر کھنہیں تو اور کس کو تھی''؟ (احسن الکلام الر۲۳۳، توضیح الکلام ار۲۷۹) ہمارے بزدیک حافظ بیٹی کی توثیق وضیح وغیرہ نہ تو مطلقاً مقبول ہے اور نہ مطلقاً مردود۔ بلکہ قرائن کی روشنی میں اس کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے، جمہور کی موافقت ایک زبردست قرینہ ہے، چونکہ سمج صاحب کی ذکر کردہ روایت کے راوی کی توثیق میں جمہور نے ان کی موافقت کی ہے لہٰذا بہتو ثیق مقبول ہے۔

٤: توله: ٣ " لا بأس به "

اقول: يكلمات توشق ميس ب- ويكفي الرفع والتميل في الجرح والتعديل "ص ٧٧

قولہ: ص۳= "جرح مفسر تعدیل پر مقدم ہوتی ہے"

اقسول: بشرطیکہ جرح مفسر ہوا ور تعدیل مبہم ، اگر دونوں مفسر ہوں تو جمہور کی بات مقدم ہوگی ، یا در ہے جرح مفسر سے مراد بیہ کہ راوی کو مدلس ، ختلط اورضعیف فی فلان وغیرہ کہا جائے ۔ صرف ضعیف یا متر وک یا منکر الحدیث کہد دینا جرح مفسر نہیں ہے۔ خود قریش صاحب نے صرف میں کھا ہے: ''کہ جن اہل علم نے عدالت نے ص ۲۵ پر ابرا ہیم بن عثمان العبسی کے بارے میں لکھا ہے: ''کہ جن اہل علم نے عدالت کی روسے اس کو متر وک اورضعیف کہا ہے تو وہ سب جروحات مبہم اور غیر مفسر ہیں ...'

حالانکه ابوشیبه ابراهیم بن عثمان ندکورکومتعددعلاء نے متروک الحدیث اور منکر الحدیث وغیره کھا ہے۔ اگریمی جروح عیسیٰ بن جاریہ پر ہوں تو مفسر بن جاتی ہیں اور اگریدا بوشیبہ پر ہوں تو غیر مفسر، یہ کیسا انصاف ہے؟

الدام المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المر

اقسول: حدیث ابن عباس ر النفیز (جو که ہماری تحقیق کے مطابق موضوع ہے) اور عملِ فاروق رفالنفیز (جو که قریش کیا ہے اور ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے) میں کیا ''تر اور کے'' کالفظ موجود ہے؟ مہر بانی فرما کر ہمیں بیلفظ دکھایا جائے۔

◄: توله: ص٣ = "ديروايت منداحم: ٥/٥١١ (زيادات عبدالله) مس بهي موجود \_\_.

اقسول: میراخیال ہے کہ قریثی صاحب نے یہ بات حبیب الرحمٰن اعظمی کی کتاب "رکعات تر اوری "سے منقول ہویا "رکعات تر اوری "سے منقول ہویا اصل کتاب سے ، یہ عبارت اپنے کا تب کے ملغ علم کا ہمیں جوت ہم پہنچاتی ہے کہ وہ کتنے یا تب کے ملغ علم کا ہمیں جوت ہم پہنچاتی ہے کہ وہ کتنے یانی میں ہے ؟

ہمارے پاس منداحمد کا جونسخہ ہان میں ج ۵ص ۱۱۵ ح ۲۱۳۵ سطر نمبر ۱۹ پر بیحدیث ہے۔
عبداللہ (بن احمد بن خبل) کہتے ہیں: "حدثنی آبی: ثنا أبو بكر بن أبی شیبة"
یہاں " أبی "سے مراداحمد بن خبل ہیں جیسا كدواضح ہے۔ لہذا معلوم ہوا كہ بیروایت احمد
كى مند میں سے ہے نہ كه زیادات میں سے دنیادات میں سے تو وہ روایت ہوتی ہے جو كہ
عبداللہ بن احمد نے اپنے والد بزرگوار كے علاوہ كسى دوسر مے خض سے بیان كی ہو۔

تنبید: بعد میں تحقیق سے معلوم ہوا کہ منداحد کے مطبوعت خوں میں "حدثنی آبی "
کااضافہ فلط ہے، سیح یہ ہے کہ یہ دوایت زیادات عبداللہ بن احمد سے ہے، دیکھنے اطراف المسند
(۱۲۸ ماح کے) واتحاف المحمر قر(۱۸۲ م ۲۲) وجامع المسانید واسنن لا بن کثیر (۱۸۲۸ م ۲۲) والمحدلله

قولہ: ص ۵ = "اس حدیث پرہم نے المحدیث حضرات کو چیلنج دیا تھا کہ کم از کم دس
 آ دی ۱۲ سوسال میں دکھادیں جو ۸ رکعات پڑھتے ہوں''

اقبول: یہ چیننج بازی نضول ہے۔اصل فیصلہ تو کتاب وسنت واجماع کی روشنی میں ہوگانہ کہ دس آ دمیوں کے مل پر،اوریہ چیننج اس بات کی دلیل ہے کہ قریشی صاحب وغیرہ کتاب وسنت سے راہ فرار اختیار کر کے اصل موضوع سے ہٹا کرلوگوں کے ممل کے چکر میں لانا چاہتے ہیں، حدیث لوگوں کے مل کی فتاح نہیں ہے بلکہ لوگوں کا ممل حدیث کامتاج ہے۔ [امام بخاری مِنظِرَة علی میں میں میں میں میں خوبصورت کلام نقل کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا:

> " ما كنت لأدع سنة النبي مَلَطِيكُ لقول أحد" مِن نِي مَنَالِيُّةِ كَلَمْ كَاسْتَكَى كَوْل كَى وجد فِين جِهورُ سَكَار

(صحیح ابنخاری:۱۵۲۳) ]

اگرچین بازی کا شوق ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ خیرالقرون میں سے کی ایک ثقہ خص سے یا متقد مین میں سے کسی ایک ثقر ما ہراہلِ فن صاحب روایت محدث سے ٹابت کردیں کہاس نے بیکہا ہوکہ 'دہیں رکعات پڑھنا سنت مو کدہ ہے اوراس سے کم یازیادہ جائز نہیں ہے!'' بلکہ اپنے امام صاحب سے ہی بیدالفاظ ٹابت کردیں! تا کہ بید فیصلہ کیا جا سکے کہ دعوی سنت میں کون سچاہے اور کون جھوٹا؟

• ان قولہ: ص ۲ = " دمگر افسوں ہے کہ دونوں نے بلاسند"

اقول: آپ بیافسوس کریں اپنے علامہ عینی حفی پراور علامہ سیوطی پر جنھوں نے بیول نقل کیا ہے۔

11: قوله: ص ٢ = "جوزى جوامام مالك تسيس ينكرون برس بعد پيدا موئ

اقسول: پہلے تو جوزی کا تعارف کرائیں کہ بیکون ہے اس کے بعداس کی تاریخ پیدائش وغیر ہکھیں۔

امام ما لک کی تحقیق که تر اوت ح گیاره رکعات ہے، بینی حنفی (عمدة القاری ۱۲۷۱۱) اور عبدالحق الاشبیلی نے بھی نقل کیا ہے۔ ( کتاب التبجد ص ۲۷۱)

17: قوله: ص ٢ = "...وذكر ابن القاسم عن مالك "

اقسول: ابن القاسم اگرچی تقدین الاشک فید ایکن انھوں نے امام مالک سے جو

مسائل نقل كئے بيں ان ميں نظر ہے، امام ابوزرعدائي كتاب الضعفاء ميں فرماتے بيں: "فالناس يتكلمون في هذه المسائل " ليس لوگ (ابن القاسم كے) ان مسائل ميں كلام كرتے بيں۔ (صص۵۳۳) والله اعلم

اله : سول : من ۲، کار که در المول ہے که جب راوی اپنی بیان کردہ حدیث کے خلاف عمل کر نے تو وہ حدیث قابل قبول نہ ہوگئ "

اقسول: اولا بیاصول بی مختلف فیہ ہے۔ محدثین میں سے ایک جماعت اس اصول کے خلاف ہے اور کہتی ہے اور کہتی ہے اور کہتی ہے اور کہتی ہے کہ عبرت تو روایت میں ہے نہ کدرائے میں۔

ٹانیاامام مالک سے یہاں اپنی حدیث کے خلاف عمل کرنا ٹابت نہیں ہے۔

نالثاً بدایداولین ۱۳۱۳ حاشی نبر ۲۹ پر تکھا ہے: "و عددت ان لا یروی حدیثاً فی المموطاً الا و هو یذهب إلیه و یعمل به " یعنی امام ما لک کی بی عادت ہے کہ وہ موطاً میں جوحدیث بھی روایت کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ (میں کہتا ہوں کہ اس عبارت میں جوحدیث بھی روایت کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ (میں کہتا ہوں کہ اس عبارت سے ثابت ہوا کہ امام ما لک گیارہ رکعات کے قائل و فاعل سے ، البذا راوی کے عمل والا اعتراض بھی باطل ہوا، اور عینی وسیوطی واشعبلی وابن مغیث کے قول کی بھی تا سکہ ہوگئی۔) اعتراض بھی باطل ہوا، اور عینی وسیوطی واشعبلی وابن مغیث کے قول کی بھی تا سکہ ہوگئی۔) تنبید: یہ بات مسلم ہے کہ راوی اپنی روایت کوسب سے زیادہ جانتا ہے۔

اوران پانچ کابیان آپس مین نہیں ملتا ، سب جدا جدا بیان دیتے ہیں ''
 اسروایت کی مخصر تحقیق درج ذیل ہے:

جدول کے لئے دیکھئے س۳۲، اس جدول سے ظاہر ہے کہ چھراوی گیارہ کے عدد پر جمع ہیں،
بعض نے خلیفہ کا تھکم تقل کیا ہے اور بعض نے اس پر تقبیل اور بعض نے لوگوں کا عمل ۔ لہذا ان
کے بیان میں کوئی تعارض نہیں ہے، محمد بن اسحاق (جو کہ فرقد کہ دیو بندیہ کے نزد یک ضعیف یا
اس سے بھی کمتر ہے ) اس کی روایت میں (بشر یاصحت ) تیرہ کا جوعدد ہے اس سے مراد
گیارہ رکعات قیام رمضان اور عشاء کی دور کعات ہیں۔ دیکھئے آثار السنن س۳۹۲ صرف
المد بری عن عبد الرزاق عن داود کی روایت میں اکیس کا عدد ہے، یہ متعدد وجوہ سے

#### ر دود ہے:

- پیشات کے خلاف ہے لہذا شاذ ہے۔
- مصنف کے اصل نسخہ میں اختلاف ہے عملامہ سیوطی نے مصنف عبدالرزاق ہے(۱۱) کاعدد
   نقل کیا ہے۔
  - 😙 اس روایت پر حنفیه و دیو بندیها وربریلویه کاعمل نہیں ہے۔
- مصنف کاراوی الد بری ضعیف و مصحف ہے جیسا کہ سی صاحب نے اپنے خطیس اشارۃ کا کھا ہے۔ مزید تفصیل کے لئے لسان المیز ان (اراماہہ ۵۳۲،۵۳ ت ۱۰۹۸) اور مقدمہ ابن المصلاح بحث المختلطین کا مطالعہ کریں ۔ قریثی صاحب کا ص۹ پرلکھنا'' اور پھر جود بری و بری کا سمیع صاحب نے اعتراض نمبر ۱ اور نمبر ۲ میں ذکر کیا ہے اس کا ہمارے معاطے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے'' انتہائی تعجب خیز ہے، جبکہ وہ مصنف عبدالرزاق کی ایک روایت (جو کہ ثقات کے خلاف ہے) سے استدلال کررہے ہیں توان پر بیلازم آتا ہے کہ مصنف کے بنیادی راوی کی توثیق وعدالت ثابت کریں ، ہوائی وعووں سے کا منہیں چلے گا، ثالثین کی خدمت میں عرض ہیں جو کہ مصنف اٹھا کراس کے راوی کا نام تلاش کریں ، کیا د بری نہیں ہے ، اور کیا اس سے تصحیفات نہیں ہوئی ہیں۔ اس کی اس وقت کتنی عمرضی جب اس نے مصنف ناتھا۔ الخ ؟
  - مصنف عبدالرزاق میں لکھاہوا ہے:

"عن داود بن قیس وغیره عن محمد بن یوسف " (۲۲۰،۲۵۹،۳۲ ۲۷۰۰۵)
اس روایت کے راوی عبد الرزاق بن ہام بھیائی مدلس ہیں۔ دیکھئے کتاب الضعفاء الكبير للعقیلی (۱۱۰/۱۱،۱۱۱، وسنده سیح ) اصولِ حدیث میں بیمسئلہ مقرر وسلم ہے کہ مدلس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے لہذا بیسنرضعیف ہے۔

الغرض ان وجوہ کی بنیاد پر داود بن قیس کی طرف منسوب روایت کالعدم ہے لہذا ثابت ہو گیا کہ محمد بن یوسف کے شاگر دول میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور چونکہ وہ بالا تفاق ثقہ ہیں لہذا بیسند بالکل صحح ہے۔ اسی لئے توضیاء المقدی صاحب المختارہ وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے بلکہ حنفیوں کے امام طحاوی نے اس سے جمت پکڑی ہے اور نیموی نے اسے 'إسسنداده صحیح'' کہاہے، تفصیل کے لئے متع صاحب کا خطرد یکھیں۔ (نیزد کھے مع ۲۳،۲۲)

ہماراچینی ہے کہ متقد مین میں سے صرف ایک ہی محدث کا حوالہ پیش کردیں جس نے امام مالک کی روایت کو مضطرب امام مالک کی روایت کو مضطرب وغیرہ قرار دے کرردکردیا ہو!؟

10: تولہ ص 2= '' جبکہ دوسرے طرف یزید بن خصیفہ سے ان کے دو شاگر د بلااختلاف ۲۰ رکعات بیان کرتے ہیں''

اقسول: قریش صاحب کے بقول محمد بن یوسف کی روایت میں سب جداجدابیان کرتے ہیں۔ یعنی مالک نے حکم بیان کیا اور یجیٰ القطان نے عمل تو گویا اس طرح قریش صاحب کے نزدیک بیروایت مضطرب ہوئی ، تو اسی طرح بزید بن نصفه کے شاگردوں میں اختلاف ہے۔

- ابن ابي ذئب ان (نامعلوم) لوگول كاعمل
  - محمر بن جعفر بم (معلوم) او گول كاعمل

لہذا انھیں چاہئے کہ اس روایت کو بھی ساقط قرار دیں ۔ یادر ہے کہ محمد بن جعفر کی روایت خالد بن مخلد کی وجہ سے شاذ ہے ، اور اس کے مقابلے میں محفوظ ابن الی ذئب کی روایت ہے لیکن بیروایت بھی بزید بن نصیفہ کی وجہ سے شاذ ہے ، ابن نصیفہ کے مقابلے میں محمد بن یوسف زیادہ ثقہ ہیں ، اور ان دونوں روایتوں کا تعلق خلیفہ راشد کے تھم یا عمل کے ساتھ قطعاً نہیں ہے ، ابن الی ذئب کی روایت تو فاروتی تھم سے یکسر خالی ہے لہذا موضوع سے خارج ہے۔

17: قولہ:ص ۷= "عبدالعزیز (بیضعیف راوی ہے)"

اقدول: عبدالعزيز الدراوردي كتبسته كاراوي باورجهوركنزديك ثقه وصدوق ب، اس كى عبيدالله العرى سے روايت يرجرح ب، اور مارى پيش كرده روايت عبيدالله سے

نہیں ہے،اسی لئے تو علامہ سیوطی نے اس روایت کوالحاوی فی الفتاوی (۱۲۵۰) پر 'بست د فی غایة الصحة ''کہاہے۔

الا : قوله: ص ٤ = " تومعلوم هوابدروایت منسوخ ہے"

اقدول: یاس بات کی دلیل ہے کہ قریش صاحب کے نزدیک بیروایت سی ہے ورنہ پھر دعوی سنح کیسا؟ یا در ہے کہ دعوی سنح پرکوئی دلیل قائم نہیں ہے لہذا مردود ہے۔

المجان المجان المحدائن جعفر ، حضرت عمر دلات کی الله کا میں الوگ بیس رکعت کیا کی اللہ کی اللہ کا معرفة السنن والآثار)"

اقسول: اگران الفاظ کے ساتھ قریثی صاحب بیروایت معرفة اسنن والآثار سے نکال کر دکھا دیں تو ان کی بڑی مہر بانی ہوگی ۔ میرے پاس معرفة اسنن والآثار کا قلمی مصور نسخہ ہے اس میں بیالفاظ نہیں ہیں۔ میں نے معرفة اسنن کے دومطبوعہ نسخے دیکھے ہیں ان میں بھی بیہ الفاظ نہیں ہیں۔ واللہ اعلم

19: توله: ص ۱۰= "وروی مالك ..... وفي موطأ من طریق یزید بنخصیفة"
اقسول: قریش صاحب نے حافظ ابن حجراور شوكانی سے موطأ كى جس روایت كا تذكره كیا
ہے براہ مهر بانی موطأ سے نكال كرجميں دكھاديں ، ناموں كا رعب جم پر جمانے كى كوشش
ہے سود ہے، اصل كتاب سے محولہ عبارت پیش كریں اورا گرنه كرسکیں تو .........!

٢٠؛ توله: ١٣٥ " في رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحداً نص
 على توثيقهم (ييزان ٣/٣) "

اقسول: اصحاب صحیح کاکسی راوی سے صحیح میں اخراج اس راوی کی ان کے نزدیک توثیق ہوتی ہے، دیکھئے الاقتر اح لابن دقیق العید (ص۵۵) نصب الرابیة للریلعی (۱۹۳۱،۱۳۹۱) ۲۱: تولہ: ص۱۱= ''چند تابعین جوفاسق وفاجر.....ان کے نام ہمیں بھی بتادیں''

اقول: التجاج بن يوسف ٢: محتارا بن الى عبيدالتقلى ١٠٠٠ ابو بارون العبدى التحول: ١٠٠٠ بهذا بو بارون العبدى التحوي

۲۲: قوله: ص۳۱= "اورائل حدیث کا تفاق ہے کہ اس میں جنتی روایتیں ہیں سب امام مالک اوران کے موافقین کی رائے پرضیح ہیں'

اقبول: یہاں ایک منقطع روایت کی تھیج کے لئے کیسااصول بناویا ہے اور خودص ۱۳۵ پر موطاً امام مالک کی ایک متصل روایت کو ضعیف یا وہم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا انساف اس کانام ہے؟

انورشاہ کاشمیری دیو ہندی نے فیض الباری (۳۲۸/۲) میں ایسے لوگوں کے خلاف کیا ہی زبردست بات املاء کرائی ہے، فر ماتے ہیں :

" وقد بلوتهم أنهم يسوون القواعد للنقيضين فأي رجاء منها بعده فإذارأى أحدهم حديثاً ضعيفاً وافق مذهبه يسوي له ضابطة ويقول إن الضعف ينجبر بتعدد الطرق وإن رأى حديثاً صحيحاً خالف مذهبه يسوي له ضابطة أيضاً ويقول إنه شاذ "

یعنی: ہیں نے ان لوگوں کو آز مایا ہے، یہ متناقض اصول بناتے ہیں پس اس کے بعدان سے اور کیا امید کی جاسکتی ہے، ان میں سے کوئی شخص جب اپنے ندہب کے موافق ضعیف حدیث یا تا ہے تو یہ قانون بنا دیتا ہے کہ تعدد طرق کی وجہ سے ضعف اٹھ جاتا ہے اور جب اپنے ندہب کے خلاف کوئی شیح حدیث یا تا ہے تو (فوراً) قانون بنا دیتا ہے کہ یہ شاذ ہے۔ الخ کا شمیری صاحب کا یہ تول قریش صاحب اور ان جیسے لوگوں کے ردکے لئے کافی ہے۔

**۲۳**: قوله: ص۱۳= "اور نيز سند متصل مولي"

اقول: یکی بن سعیدالانصاری کی سیدنا عمر و النفظ سے ملاقات ثابت کریں اور پھر تدلیس کاجواب بھی تکھیں ،آپ کے پاس نیموی کے اس قول کا کیا جواب ہے:

"لكن يحي بن سعيد الأنصاري لم يدرك عمر " ليني يجلى بن سعيدالانصارى نے سيدناعم والله كؤيس يايا۔ (آثار اسنن مع الهامش ٣٩٧)

ركعة (ابوداور)"

اقسول: اولا صابونی صاحب انتهائی متعصب غیرا الل حدیث بین للہذاان کے قول سے محدثین کے اتباع پر جحت قائم کرنا کیسا؟ متعددا الل حدیث علماء نے صابونی ندکور کارد لکھا ہے، ثانیاً: صابونی نے المغنی کے حوالے سے بیروایت کھی ہے للبذا قریش صاحب المغنی سے بیروایت نگال دیں۔

ٹالٹُ :ہمارے پاس المغنی کا جونسخہ ہے اس میں (۱۸۲۵مسئلہ: ۱۰۹۵) بیر روایت بحوالہ ابو داُور نہ کور ہے اور اس میں'' عشرین لیلة ''کے الفاظ ہیں''عشرین رکعۃ '' کنہیں ہیں للہذا قریش صاحب کا استدلال باطل ہے۔

رابعاً: مزید تحقیق کے لئے ثالثین کی جماعت کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے پاس تشریف کے آنوین کی جماعت کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے پاس تشریف کے آئے میں تاکہ ان پرمجمود حسن دیو بندی کی تحریف متعدد شخوں اور دلائل سے ثابت کر دوں۔

\*\*O : قولہ: ص ۱۵ = '' ابو داود کے مختلف نسنخ ہیں کسی ایک میں کیا اکثر میں ۲۰ رکعت ہی کا ذکر ہے''

اقتول: ان اکتر سنوں میں سے صرف تین چار سنوں کی فوٹوسٹیٹ پیش کریں، بلکہ محمود حسن دیوبندی کے نسخہ کے علاوہ کسی ایک ہی سنخہ کی فوٹوسٹیٹ پیش کردیں۔ یا در ہے کہ محمود حسن کے بعد دیوبندیوں نے جو نسخ عکسی وغیرہ چھا ہے ہیں وہ اسی نسخ سے منقول ہیں، ہمارے پاس دیوبندیوں کی اس تحریف کے خلاف دلائل کی کثر ت ہے، مثلاً دیکھتے ہمارے پاس دیوبندیوں کی اس تحریف کے خلاف دلائل کی کثر ت ہے، مثلاً دیکھتے تحفۃ الانشراف للمزی، المشکوق، اسنن الکبری للیہ تھی، اختصار المہذب، نصب الرایہ، معرفۃ اسنن والآثار، حاشیہ ہدایہ، الدرایہ، المغنی اور سنح ابی داود وغیرہ۔

٢٦: قوله: ص١٥= "حدثنا حميد بن عبدالرحمٰن عن الحسن بصري عن عبدالعزيز بن رفيع قال كان أبي بن كعب يصلي بالناس بالمدينة عشرين ركعة (١٠٠١ بشبه ٣٩٣/)"

اقسول: يدروايت قريش صاحب اس سند كساته محوله بالاصفحه سے فكال كر بيش كري،

اورا گرنه نکال سکیس تو .....

 ۲۷: قولہ: ص ۱۵= "اوراس کے راوی سب ثقہ ہیں اوراصول حدیث کی روسے قابل قبول ہے''

اقول : نیموی نے آ ٹاراسنن (ص سوس سے سی بتایا کے عبدالعزیز بن رفع نے اُبی بن کعب کونیس پایا (انتها) لہذا پھر بیسند قابل قبول کیوں کر ہوئی ؟ کیا مقبول کے لئے منقطع کا ہونا شرط ہے؟

اورحسن (بشرطیکهاس کے بعد مخطوطہ میں عن ہوتو ) سے اگر مراد بصری ہے تو پھران کی تدلیس كاكبا موكا؟

۲۸: توله: ص۱۵= "اس روایت کی اسناد کا حال معلوم نبین"

اقول: تو پھرپش کس لئے کی ہے؟

**٢٩:** قوله: ص ١٦= "ابوالحسناء"

اقسول: ابوالحسناء كوكس محدث في تققر ارديا عهد؟ ثابت كرير، اوراس كے بعدسيدنا على والثنة ہے اس كى ملا قات ثابت كريں۔

 ۳۰: قولہ: ص ۱۶ = " ان کے پاس قرآن وحدیث سے کوئی نص ہے کہ ضعیف حدیث یا مجہول الحال راوی کی حدیث ہرحال میں نا قابل قبول ہے''۔

اقول: اولاً: د يكي سورة الحجرات: ٢ ، اوراس كى شرح تفاسير اورعام كتب اصول حديث مين ، ٹانیاً:عندالمعارضهاس کے مردود ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

ٹالٹُّ: کیا آپ کےنز دیکے ضعیف حدیث یا مجہول الحال راوی کی حدیث ہرحال میں مقبول

ہے،اپنام سے ثبوت پیش کریں۔

**۲۱**: توله: ص ۱۷، ۱۷= "امام بيهن عبدالرحمن كے اثر كوتوى تسليم كرتے ہيں .....لہذاابن تیمیہ کے نزدیک بھی بیا ترسیح ہے''

اقول: حماد بن شعيب (ضعف) اورعطاء بن السائب (مخلط) كاتعارف كراكي -

٣٢: قوله: ١٩٥ = "تابعين كالمل"

اقول: تابعین کامکسنت نہیں بن جاتا ،قریش صاحب کی خدمت میں درخواست ہے کہ وہ تابعین کامکسنت نہیں بن جاتا ،قریش صاحب کی خدمت میں رکعت "تراوت ک" یا قیام رمضان سنت نبوی یاسنت خلفائے راشدین یاسنت مؤکدہ ہے؟

۳۳: قولہ ص ۲۰= "مراریدوی کے کہیں رکعت پرعہد فاروتی میں اجماع ہوا"

اقسول: دلیل پیش کریں، بلکہ کی ایک ثقدام سے صرف بیلفظ دکھادیں کہ عہد فاروتی میں ہیں ہیں رکعات پراجماع ہوا تھا، یادرہے کہ صدیوں بعد کے مقلدین کے حوالے پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔

عینی حنفی نے عمد ۃ القاری (۱۱ر۱۲،۱۲) میں جوشد بداختلاف ذکر کیا ہے وہ آخر کس کھاتے میں جائے گا؟

**٣٤**: توله: ص ٢٠ = "باره سوسال تک پورے امت کے علاء ہیں پراجماع نقل کرتے آرہے ہیں۔"

**اقول**: پېلی، دوسری، تیسری، چوتھی اور پانچویں صدی الخ میں سے صرف ایک ایک عالم سے اس دعویٰ اجماع کا صبح ثبوت پیش کریں اور اگر نه کرسکیس تو ..... نیز دیکھیئے ص۸۳

**٣٥**: توله: ص ٢١= "وإرجار ركعت كے بعد سلام پيميرا"

**اقول** :اگریدالفاظ اس حدیث سے نکال دیں تو منہ ما نگاانعام دیا جائے گا ،ورنہ پھرمعاملہ برعکس ہوگا۔

٣٦: قوله: ص ٢١= "مسجد مين نبيس پرهي،

اقول : برمدیث کس لفظ کاتر جمه،

**۳۷**: قوله:ص۲۱= ''اورتین در پوراسال پڑھے''

اقول : بيعديث كس لفظ كاتر جمه،

منبيه: حديث عائشه طائفيًّا سنداورمتن دونوں لحاظ ہے سيح ہے اوراہل حدیث کا بحمراللّٰد

اس پر عمل ہے ، ہمارے نزدیک حدیث حدیث کی شرح کرتی ہے ، ہمجے مسلم (۱ر۲۵ حرح کے سرح کرتی ہے ، ہمجے مسلم (۱ر۲۵ حرح کے سرح کی نماز کے ہمار کے سرح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد مجمع کے گیارہ رکعات پڑھتے تھے اور ہردور کعات پر سلام پھیرتے تھے اور اور کی ورکعات پر سلام پھیرتے تھے اور ایک ورپڑھتے تھے۔ الح

بیحدیث اس مسئلہ میں نص صرح اور ججت قاطعہ ہے، اور قریش صاحب کے اعتراضات کوجڑ سے ختم کرنے والی ہے۔ یعنی چار رکعتیں دود وکر کے پڑھی جاتی تھیں۔ والجمدللہ

٣٨: قول : ص ٢٣= "كان رسول الله مُلْكِينَة عصلي من اليل ست عشرة ركعة سوى المكتوبة "

اقسول: اس روایت کی تخ تا کریں ،اس کے راویوں کا ثقہ ہونا ثابت کریں اور کیا قریشی صاحب کا اس روایت پڑمل ہے؟

تنبید: قریشی صاحب کی پیش کرده روایت منداحد (ار۱۳۵ ح ۱۲۳۴ م۱۰۱۱۲۳۳) میں موجود ہے، اس کا راوی ابواسحاق اسبیعی مدلس ہے اور روایت عن سے ہے لہذا بیسند ضعف سب

**۳۹**: تولہ:ص۳۲= ''بیحدیث نماز تبجد کے بارے میں ہے''

**اقول**: ید دعویٰ بلادلیل ہے اور انورشاہ شمیری دیو ہندی نے فیض الباری (۲۲۰/۲) میں ایسادعویٰ کرنے والوں کی زبردست تر دید کی ہے۔

• \$: قوله:ص۳۲= ''غیرمقلدین کہتے ہیں کہ تپجد، تراوت کا وروتر ایک ہی نماز کے تین نام ہیں''

اقول: انورشاه کشمیری دیو بندی فرماتے ہیں:''اسبات کے تسلیم کرنے سے کوئی چھٹکارا نہیں کہ رسول الله مَنَّالَیْنِیَّم کی نمازتر اوت کا آٹھ رکعات تھی اور کسی ایک روایت میں بھی آپ کا تبجداورتر اوْت کے علیحدہ پڑھنا ثابت نہیں ہے''

(العرف الثذي ار١٦٦، اصل عبارت عربي ميں ہے)

اور فرماتے ہیں: "والمحتاد عندی أنهما واحد " لیمن میرے نزدیک قابل اختیار بات یہی ہے کہ یہ دونوں نمازیں دراصل ایک نماز ہے، الخ (فیض الباری ۲۲۰۲۲) میں یو چھتا ہوں کہ کیاانور شاہ شمیری صاحب ' فیرمقلد' سے؟

حافظ عبدالمتین میمن جونا گڑھی نے حدیث خیر وشر (ص۱۱۴) میں محمد قاسم نا نوتوی بانی

مدرسدد یو بندی کتاب ' فیوض قاسمیه' (ص۱۳) سے فقل کیا ہے:

''براہل علم پوشیدہ نیست کہ قیام رمضان قیام اللیل فی الواقع کیکنماز است'' اہل علم پریہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ قیام رمضان (تراویح) اور قیام اللیل (تہجد) واقعی دونوں ایک ہی نماز ہے۔الخ

کیانانوتوی صاحب بھی غیرمقلد تھے؟اپنے گھر کےان گواہوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟

کیا قریشی صاحب کسی ایک ثقه محدث سے بیثابت کر سکتے ہیں جس نے''تراوّی'' اور تبجد کوعلیحد ہ نماز قرار دیا ہو!

**١٤:** قوله:ص٣٣= "هم كتيم بين كه يبتيون نمازين عليحده عليحده بين"

اقول : ہم سے کیا مراد ہے، کیا کشمیری صاحب اور نا نوتوی صاحب اس 'نہیں شامل نہیں ہیں؟

٢٤: قوله: ص٢٣= "الانتباه بعد النوم"

اقسول: دلیل پیش کریں،شرح معانی الآ ثار جلداول باب القیام فی شہر مضان میں ابراہیم (نخعی) کا ایک قول ہے،جس میں انھوں نے نماز تراوی کے وقت علیحدہ نماز پڑھنے والوں کو'' المتھ جدون ''کہاہے۔ (دیکھئے ناص ۳۵۱)

**٤٣:** قوله:ص۲۳= ''چار کعت ادا کرنے کے بعد تھوڑا آرام کرنا ترویجہ کہلاتا ہے'' معرف کا بیشت کی م

**اقول**: دلیل پش کریں۔

**33:** قوله: ص۳۳= "اوروتر اورتر اوت کمدیند میں پانچ نمازیں فرض ہونے کے بعد

شروع ہوئے دیکھودار قطنی ،ابوداود "

ا قدول: آپ ہمیں سنن دار قطنی پاسنن ابی داود سے نکال کردکھادیں اور اس کا سیح ہونا بھی ثابت کریں۔

53: توله: ص ٢٣= "جبكه ور كفرض واجب بون مين اختلاف ب

اقسول: یا ختلاف کس کے درمیان ہے، اسے سنت کس سے کہا ہے؟ سیدناعلی رفائظ کا جوتول سنن تر ندی (ارسماح ۲۵۳۰) سنن دارمی (اراکس م ۵۸۷ وسندہ مجمع ) وغیر ہما

میں منقول ہےاس کا کیا مطلب ہے؟ (سیدناعلی ڈالٹنٹۂ وتر کوسنت قرار دیتے تھے)

£3: توله: ص٣٦= "جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعاً"

اقول: اس روایت کاسیح مونا ثابت کریں۔

**٧٤:** توله: ص٢٣= "تجدك باب مين اتفاق م كدا خير شب مين ....."

اقول: بیا تفاق کا دعویٰ کسنے کیاہے؟ دلیل پیش کریں۔

\* قوله: ص ۲۳ "تووه اجماعاً غلط ہے"

**اقول**: بیاجماع کے سارے دعوے بے دلیل ہیں۔ان کی بنیاد ہی نہیں ہے در نہ پھر دلیل ا پیش کریں۔

**٤٩**: توله:ص٢٢= "نمبر ٨: توبي خلاف اجماع بـ

اقدول: بیاجماع کے سارے دعوے بلادلیل ہیں ان کی بنیاد ہی نہیں ہے، ورنہ پھردلیل پیش کریں۔

• ٥: قوله: ص ٢٣ = "اككرات مين دوباره وتزنهين"

اقسول: حنیه ودیوبندیه وبریلویه ۲۲ رکعات تراوی (۲۰ + ۳۰ وتر) پڑھتے ہیں اور حدیث عائشہ میں (۱۱) گیارہ رکعات ہیں جے حنفیۂ جدیدو دیوبندیه و بریلویه (۴۰ + ۳) ۱۱ تبجد کہتے ہیں، لہٰذامعلوم ہوا کہ دیوبندیه و بریلویه کے زدیک رمضان میں (۲۰ + ۳ = ۲۳) رکعات تراوت کا ور (۴۰ + ۱۱) رکعات تبجد ہے۔ لہذااس حساب سے دو دفعہ وتر پڑھنا ٹابت ہوگیا جو کہ قریثی صاحب کی بیان کردہ

مدیث کے صرح خلاف ہے، البذا قریش صاحب کا اعتراض باطل ہے۔

قوله: ص ۲۳ = "اور رمضان میں قیام اللیل تر اوت کے کوکہا جاتا ہے"

الحدول: تبجد کوقیام اللیل بھی کہتے ہیں لہذا ہے ثابت ہو گیا کہ تبجد فی رمضان اور تر اوت کا ایک ہی نماز ہے۔ ہی نماز ہے۔

بحدالله قريش صاحب كابي قلم سے مارے دعوىٰ كاثبوت حاصل موكيا و هو المطلوب

**٥٢**: توله: ص ٢٣= "شعبه كى تكذيب بالكل قبول نهين"

اقسول: کیوں؟ کیاا مام شعبہ تقدام نہیں ہے؟ کیاوہ ائمہ جرح وتعدیل میں سے نہیں ہیں؟ ابوشیہ نے الحکم بن عتیہ سے سر بدریوں والی جوروایت کی ہے کیا آپ ان بدریوں میں سے دس بیں کام بمیں بتا سکتے ہیں؟ ''علی اور عمار ڈاٹٹو کا کاصفین میں ہونابالکل واضح تھا'' جیسا کہ آپ نے سے ۲۵ پر کلھا ہے۔ اتنی معمولی بات آگر آپ جانے ہیں تو کیاا مام شعبہ اور امام الحکم نہیں جانتے ہیں تو کیا امام شعبہ اور امام الحکم نہیں جانتے ہیں ۔ ان کا مقصد سیدنا علی ڈلٹٹو کی اور سیدنا عمار ڈلٹٹو کے علاوہ دیگر صحابہ کی شرکت سلیم کرتے ہیں، صحابہ کی شرکت سلیم کرتے ہیں، قریش صاحب براہ مہر بانی سیدنا خزیمہ ڈلٹٹو کے علاوہ ایک دو صحابہ کا خبوت پیش کریں تا کہ ابوشیبہ کو کریں ورنہ ان کی تو یہ دو کیا ہوت پیش کریں تا کہ ابوشیبہ کو کہ نے درنہ ان کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ پورے سرصحابہ کا خبوت پیش کریں تا کہ ابوشیبہ کو کہ نے بالزام سے بری قرار دیا جا سکے!

**۵۳**: قوله: ص۲۵= ".....وه جرحین بھی خام اور غیر موثر ہیں .....تو وہ سب جروحات مبهم اور غیر مفسر میں''

**اقول**: ابوشیبه پرشدید جرحیس تو ' غیرمنسر' اور ' مبهم' منوانا چاہتے ہیں گرعیسیٰ بن جار بیہ پران سے کمتر درجے کی جروح کو' مفسر' 'سجان اللہ کیاانصاف ہے۔

قریثی صاحب نے امام شعبہ وغیرہ کی شان میں جو گستاخی کی ہے ہم اس کا جواب اللہ کے سپر دکرتے ہیں۔ **35**: قولہ: ص ۲۵ = "اور حكم بن عتيبه كى غلطى سخت ہاس وجه سے كه ان ايام ميں بدرى صحابه بہت زندہ تھے مثل .....عبد الله بن مسعود، ابومسعود البدرى... "

اقسول: اگر قریش صاحب ایا م صفین میں سیدنا عبدالله بن مسعود و الله ان کے زندہ ہونے کا جوت پیش کر دیں تو ہم انھیں کتب ستہ کے پچاس سیٹ بطور تحفید یں گے اور اگر نہ کرسکیں تو منبر پرلوگوں کے سامنے اپنے جھوٹ سے تو بہ کریں ۔عبدالله بن مسعود و الله ان منبر پرلوگوں کے سامنے اپنے جھوٹ سے تو بہ کریں ۔عبدالله بن مسعود و الله ان منبر پہلے فوت ہوگئے تھے۔ والله ان مناز میں م

٥٥: توله: ص ٢٥= "اور باعتبار تقوى بهي ابوشيبه درست تها"

اقسول: کیاتقوی ہے،جھوٹ بولتا ہے اور منکرا حادیث بیان کرتا ہے اور پھر بھی پکامتی ہے؟ یزید بن ہارون نے قضاء کے سلسلہ میں اس کی جوتعریف کی ہے اس کا عدالت وثقابت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کتنے ہی غیر مسلم ایسے ہیں جو کہ عہد و قضاء میں انتہائی انصاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ انڈیا کی عدالت نے کس طرح اندراگا ندھی کے خلاف فیصلہ کردیا تھا!

**٥٦**: توله:ص٢٥= ''حافظ''

اقول: یا بیٹا بت کریں کہ' حافظ' کلمات توثیق میں سے ہے۔اور فتح الباری کا صحیح حوالہ پیش کریں!

**۵۷**: قوله: ص۲۹=" اورابن عدى نے كها: " له أحاديث صالحة و هو خير من إبراهيم بن أبى حية "

اقول : ابن عدى كالوراقول الكامل ابن عدى (١٢١٦) يس ب:

"ولأبي شيبة أحاديث صالحة غير ما ذكرت عن الحكم وعن غيره وهو ضعيف على ما بينت وهو إن كان نسب إلى الضعف فإنه خير من إبراهيم ابن أبي حية الذي تقدم ذكره"

لہٰذامعلوم ہوا کہ ابن عدی کے نزدیک وہ ضعیف ہے، جس ابراہیم بن الی حیہ پراسے ترجیح دی گئی ہے،اس کے بارے میں ابن عدی الکامل (۲۳۹۱) میں لکھتے ہیں: " وضعف إبراهيم بن أبي حية بين على أحاديثه ورواياته وأحاديث هشام ابن عروة التي ذكرتها كلها مناكير "

معلوم ہوا کہ ابن ابی حیہ پر ابن عدی کا ابوشیبہ کوتر جیج دینا اس کی توثیق نہیں ہے ، بلکہ ایک ضعیف پر دوسر ہے ضعیف کوتر جیج دینا ہے۔

دوسرای کمابراہیم بن ابی حیدکوسن الحدیث کہنا انساف کا بخون کرنے کے مترادف ہے، ابراہیم ندکورکوا گرابن معین نے ''شیخ شقة کبید '' کہا توان کے مقابلے میں بخاری نے کہا: منسکو المحدیث ، نسائی نے کہا: ضعیف ، دارقطنی نے کہا: مسروك ، ابوحاتم نے کہا: منكو المحدیث ، ابن المدین نے کہا: لیس بشی ، اور ابن حبان نے جرح کی د کھے کسان منکو المحدیث ، ابن المدین نے کہا: لیس بشی ، اور ابن حبان نے جرح کی د کھے کسان المیز ان (۱۷۲۱ میں کہنا کی مقابلی کا فیصلی بن المیز ان (۱۷۲۱ میں کہنا کی مقابلی کا کیاقصور ہے؟

**۵۸**: قوله: ص۲۱="جبکه امت کا ۲۱ سوسال تک بیس پر عمل کرنااس کی صحت کی علامت کے:

اقبول: یہ بات جھوٹ ہے،امت میں تواس مسئلہ پر بڑااختلاف ہے، بعض نے کہا: اکتالیس رکعات، بعض نے کہاانچاس، بعض نے کہااؤ میں، بعض چھتیں اور وتر ، بعض چؤتیس، بعض اٹھائیس، بعض چوہیں، بعض تئیس، بعض سولہ، بعض تیرہ اور بعض گیارہ کے قائل ہیں، دیکھئے عمد ۃ القاری (۱۱۲۲/۱۱) تصنیف العینی الحقی

بلکہ بعض علماء مثلاً امام احمد اور امام ابن تیمید عین اللہ اتو سرے سے کسی حد کے قائل ہی نہیں ہیں۔

٥٩: توله: ص ٢٨= 'تلقى بالقبول''

جمت مانتے ہیں ایدر سے کہ خالی کارتو سول کی نہیں بلکہ دلائل واضحہ قلطعہ صحیحہ کی ضرورت ہے۔

• توله: ص ۲۹ = "" بياعتراض جمار نزديك بالكل غلط بے"

اقسول: بیاعتراض کرنے والے حافظ ابن حجر، العینی اور الزیلعی وغیرہم ہیں، للہذا قریشی صاحب صاف اعلان کردیں کہ ابن حجر، عینی اور زیلعی وغیرہم اس مسئلہ میں غلط تھے، وہنیں سمجھ سکے مگر قریشی صاحب نے سمجھ لیا ہے۔

**١٦:** قوله:ص ٢٩= ""كياره ركعات والى حديث مضطرب يے"

اقسول: صحیحین کی تمام مصل مرفوع احادیث صحیح بین اور انھیں مضطرب کہنا باطل ہے، شاہ ولی الله دالوی نے جمعة الله البالغه میں ان لوگوں کو بدعتی اور غیر سبیل المونین پر چلنے والا کہا ہے۔ جو صحیحین کی احادیث پر طعن کرتے ہیں۔

ایبافخف صحیح بخاری کی حدیث کومضطرب کهدر با ہے جو کہ بذات خود مضطرب ہے، ایک جگہ موطاً کی تمام مرویات کو صحیح تسلیم کرتا ہے، بنقل شاہ ولی اللہ، اور دوسری جگہ خود موطاً کی روایت پر جرح کرتا ہے، ایسے محف کو کیاحق ہے کہ وہ صحیحین پرطعن کرے، حالا نکہ صحیحین کی صحت پراجماع ہو چکا ہے اوراس اجماع کا دعویٰ متعدد ثقداماموں نے کیا ہے۔

**٦٢:** توله: ص ٢٩= " (دوسراييكدوه تبجدك باب يس هے "

اقول: اس حدیث کوامام بخاری تراوی کے باب (۱۷٬۵۱۱ بنبر۱۰ اس کی ۱۱٬۱۱۱ اس کا ۱۱٬۱۱۱ اس کا ۱۲۰۱۱ اس کا ۱۲۰۱۱ اس کا ۱۲۰۱۲ کی استن الکبری (۱۲۳۷) میں لائے ہیں کتاب الصوم میں ،اس طرح امام بیہتی بھی استن الکبری (۱۲۳۷) میں رکعات قیام رمضان کے باب میں لائے ہیں ۔مجمد بن الحن الشیبانی اور نیموی میں رکعات قیام رمضان کے باب میں لائے ہیں ۔مجمد بن الحن الشیبانی اور نیموی (آٹار استن میں ۱۲۸۸ ح ۲۵۷۷) بھی اسے تراوی سے متعلق سیجھتے ہیں ،کیا ان سب کی تبویب غلط ہے؟

اگر محر بن نصرنے باب نہیں باندھا تو بخاری وغیرہ نے باب باندھاہے، کیاعدم ذکر نفی ذکر کو متلزم ہوتا ہے؟ آخر آپ لوگوں کے اصول کیا ہیں؟

**٦٣:** توله: ص ا٣ = " حضرت عمر والنفط كا آخرى عمل بيس ركعت بي تها"

اقول: وليل پيش كرير ـ

**15:** قوله: صس= "كان إذا دخل رمضان تغير لونه و كفرت صلاته"

اقسول: يروايت امام يبق كي شعب الايمان ( سر۱۳۱۰ ۳۳۲ ۳۲۲ ۳۲۲ ۳۲۲ )

من موجود هي، قريش صاحب سے درخواست مي كداس كي سندكا سيح مونا ثابت كريں، اس
كے بعداس كے متن ير بحث موگي۔

**٦٥**: توله: ص ٣٥ = " مرسبل كرحسن نغيره كي حيثيت حاصل كر ليت بين "

اقول: ديكه تعاقب نمبر:٢٢

**77**: توله: ص٣٦= "بيس ركعت براجماع هو كيا"

اقول: اس اجماع كادعوى مردود ببلكه ائمه ساس كے خلاف ثابت بـ

**٧٧**: توله: ص٢٣= "وه سخت ضعيف بين"

قول بھی نا قابل اعتبار ہے؟

**٦٩**: قوله:ص ۳۸= ''میرے پاس ان تین آ دمیوں کے بارے میں معلومات نہیں تھیں''

**اقسول**: اگرآپ کے پاس نہیں ہیں تو ہمارے پاس تشریف لے آئیں ہم آپ کو ہتا دیں گے۔ان شاءاللہ

"نعبیہ: جن کے بارے میں قریثی صاحب نے معلو مات کا دعویٰ کیا ہے وہ تحریریں بھی محلِ نظر میں ان شاءاللہ ثالث اشخاص کو تفصیل بتا دی جائے گی ، بشر طبیکہ وہ تشریف لے آئیں۔ ۷۰: قولہ: ص ۳۹= '' چیلنج''

## اقول: معلوم ہوتا ہے کہ قریش صاحب کو چینے بازی کا برا شوق ہے۔واللہ اعلم

اب ہارے چیکنے سنیں:

- آ چودہ سوسال میں کسی ایک ثقة محدث سے ثابت کریں کہ حدیث عائشہ وَلَيْ اَلَّهُمُا كاتعلق نماز تراوی کے ساتھ نہیں ہے۔
- چودہ سوسال میں کسی ایک ثقه محدث سے ثابت کریں کہ تر اوت کا اور تبجد (من حیث کل الوجوہ) علیحدہ نمازیں ہیں۔
- چودہ سوسال میں کسی ایک ثقه محدث سے ثابت کرین کہیں رکعات تر اوت کے سنت
   ہونے پراجماع ہے۔
- چودہ سوسال میں کسی ایک ثقه محدث سے ثابت کریں کہ آٹھ رکعات سنت نبوی نہیں
   بیں۔۔

نوٹ: مقلدین (مثلاً ملاعلی قاری وغیرہ) کے حوالے پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد، بخاری اور مسلم وغیرہم ﷺ یاان جیسے علاء کے حوالے پیش کریں۔

- این مزعوم امام ابوحنیفہ ہی ہے باسند صحیح بیس رکعات کا سنت مؤکدہ ہونا ثابت
   کردیں۔
  - 😙 کسی ایک تابعی ہے ہیں رکعات کاسنت مؤکدہ ہونا باسند صحیح ثابت کریں۔
    - کسی ایک صحابی سے بیس رکعات کاسنت ہونا باسند سیح ثابت کریں۔
- چودہ سوسال میں سے کسی ایک ثقه محدث سے ثابت کردیں کہ ابوشیب العبسی ہیسیٰ بن
   حاربہ سے بہتر تھا۔
- چودہ سوسال میں سے کسی ایک ثقه محدث سے ثابت کردیں کہ عبداللہ بن مسعود رفائقیّرہ بن مسعود رفائقیّرہ بن مسعود مناقبین کے موقعہ برزندہ متھے۔
- 🕟 صحیح بخاری اصحیح مسلم یا کسی می حدیث سے بیٹا بت کریں کہ بی منافیظ نے قیام اللیل یا



(ابھی تک جواب نہیں آیا۔۲۲رجب ۱۳۲۷ھ)

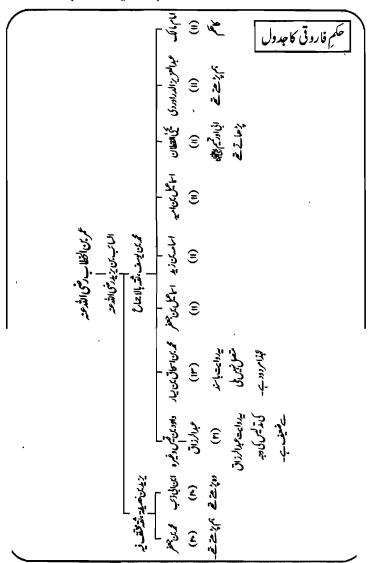



قیام رمضان یا (تراویج) میں چارچار رکعت کے بعد سلام پھیراتھا، دور کعت کے بعد نہیں اگر ہمارے ان چیلنجوں کا جواب نمبر وار دے دیں تو پھر ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ فریق خالف کاموقف صحیح وقوی ہے اورا گرضیح جوابات نید ہے کیس تو .............. الخ

(ابھی تک جواب ہیں آیا۔۲۲رجب ۲۲هاھ)

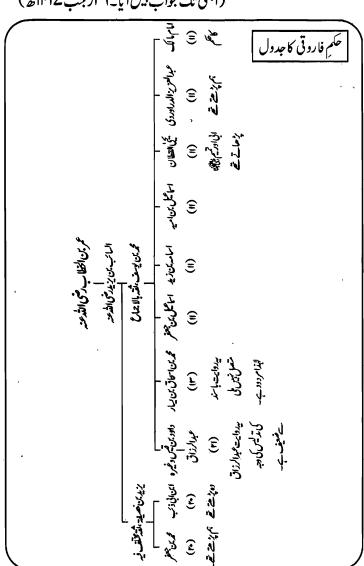

# حديثِ عاكشه ذالعُهُ أير مزيد بحث

فریق مخالف کی طرف سے محدثین اوران کے اتباع پر بیاعتراض مسلسل کیا جاتا ہے:

آپ دودور کعت کول پڑھتے ہیں جب کہ حدیث عائشہ میں چار رکعت ہے؟

۲: آپسارارمضان کیوں جماعت سے پڑھتے ہیں جبکہ نبی مَلَّالِیَّا نِیْ اَلْمِیْ مَلِّالِیْلِیَّا نے تو صرف تین
 دن جماعت فرمائی تھی۔

توعرض ہے کہ صحیح بخاری کی کسی حدیث میں یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ نے یہ چار رکعات ایک سلام سے پڑھی تھیں یا پڑھتے تھے۔ لہذا اس روایت میں اجمال ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث عائشہ ولی تھیا میں صاف موجود ہے کہ آپ ہر دو رکعت پر سلام پھیر دیتے تھے چونکہ صحیح مسلم کی روایت مفسر اور واضح ہے لہذا ہم نے صحیح بخاری کی حدیث عائشہ کا وہی مطلب سمجھا ہے جو کہ صحیح مسلم کی حدیث عائشہ ولی تھا کہ خاص عام یہ جو کہ صحیح مسلم کی حدیث عائشہ ولی تعارض نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک حدیث حدیث کی تشریح کرتی ہے اور احادیث صحیحہ میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ یہ بھی یا در ہے کہ عاص عام پر ہمنطوق مفہوم پر اور صریح مہم پر ہمیشہ مقدم ہوتا ہے۔

ر ہامسکا ہا جماعت نماز کا تواس سلسلہ میں ہمارے پاس متعدد دلائل ہیں مثلاً:

① رسول الله مَنَّ الْفِيْزِ نِ قيام رمضان (تراوت ) كى نماز باجماعت كى بهت ترغيب دى ہے۔ آپ نے فرمایا:

"إن الرجل إذا صلّى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة " بشك جوآ دى امام كساته نماز يزهك ( كروغيره) لوثا بي واست مارى رات ك قيام كا تواب ماتا ب-

(بدروایت سنن ترمذی ۱۷۲۱ ح ۸۰۸ بسنن انی داود ار۱۹۵ ح ۱۳۷۵ واکلفظ که بسنن نسائی ۱۷۶۱ ح ۲۱۷۱ بسنن ابن ماجیص ۹۴ ح ۱۳۲۷،اور مسند احمد ۵ر۱۵۹ ح ۲۱۷ وغیر و میں رمضان کی تصریح کے ساتھ موجود ہے) محمد بن علی النیموی نے آثار السنن (ص ۲۸۷ میں رمضان کی تصریح کے ساتھ موجود ہے) میں اس روایت کے بارے میں کہا: ''إسنادہ صحیح''

ان سے پہلے (بھی) متعدد محدثین نے اسے سیح قرار دیا ہے۔ معترضین کے اعتراضات کے ددکے لئے صرف یہی ایک ہی حدیث کافی ہے۔

﴿ رسول الله مَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِل

اب بیمطالبہ کرنا کہ ہم صرف وہی کام کریں گے جسے نبی مَثَالِیُّیُمُ نے بار باریاروزانہ کیا ہوتو ہم اس مطالبے کو پیچنہیں سمجھتے ، ہمارے لئے تورسول الله مَثَالِیُّیُمُ کا ایک وقت کا فعل بھی حجت ہے بشرطیکہ ننخی ایخصیص ثابت نہ ہو۔

س رسول الله منالطیخ نے تین دن سے زیادہ جماعت نہ کرانے کی وجہ بیان فرمادی کہ جھے اس کے فرض ہوجانے کا ڈرتھا۔ انورشاہ تشمیری فیض الباری (۳۲۷۲۲) میں صدیث: "لمکنی خشیت أن تفرض علیکم" (بخاری ۲۰۱۲) کے بارے میں فرماتے ہیں کہ "أي جماعة" بعنی اس حدیث سے مرادنماز باجماعت ہے، الخ ۔اب چونکہ بیعلت رفع ہوگئ لہذا ہمیشہ کے لئے اس جماعت کے قائم کرنے کا ثبوت بل گیا۔

امیرالمومنین عمر طالتی نے قیام رمضان (باعتراف آل تقلیدتراوت گیارہ رکعت) کی جماعت کروائی اور کسی نے بھی یادر ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت پھل کرنے کا حکم نبی میں گیا ہے اپنی زبان مبارک سے دیا ہے۔ لہذا معترضین کے تمام اعتراضات باطل ثابت ہو گئے۔ الحمد للد



آخر میں ٹالٹین کی خدمت میں عرض ہے کہ فیصلہ سے پہلے درج ذیل کتابیں بھی ضرور

ررهيس

انوارمصانی (نذریا حمد اعظمی)

صدیث خیروشر(حافظ عبدالمتین میمن جونا گڑھی)

🖝 تعدادتراوی (مصنف حافظ عبدالهنان نور پوری)

راقم الحروف كے مضامين (جواس كتاب ميں شائع كردئے گئے ہيں والحمد لله)

وما علينا إلاالبلاغ (٣جون١٩٩٣م)

ተ ተ

## نماز تراويح

## د يو بندى بنام د يو بندى

ال مضمون میں انوارخورشید دیوبندی کی کتاب'' حدیث اور المحدیث'' کے ''ابواب التر اوت ک'' کا مکمل جواب دیوبندی اصول کی روسے پیشِ خدمت ہے، پہلے حدیث اور المحدیث کی'' دلیل'' کا مکس درج کیا گیا ہے اور بعد میں اس پر تصره کیا گیا ہے۔ والحمدلله

#### نقطهُ آغاز

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد: انوارخورشيدد يوبندى كى كتاب "حديث اورا المحديث كياب" ابواب التراوي "كالممل جواب بيش خدمت ہے۔ ہم نے اس جواب ميں اتمام جمت کے لئے" حدیث اورا المحدیث "كى عبارت كا عمل نقل كرنے كا اہتمام كيا ہے۔

چندقابل توجه باتيس درج ذيل بين:

- آل تقلید کا دعویٰ ہے کہ 'مسنون تر اوت کم ہیں رکعات ہیں''
   لیکن ایک بھی صحیح حدیث بطور دلیل پیش کرنے سے قاصر ہیں۔
- آل تقلید کا دعویٰ ہے کہ 'صحابہ کرام سے ہیں تراو تک پڑھنا ثابت ہے''
   لیکن کسی ایک بھی صحابی کا باسند صحیح اثر بطور دلیل بیان کرنے سے عاجز ہیں۔
- " ہیں رکعات تر اوت ک'' پر دعوی اجماع کرتے ہیں لیکن خوداس دعوے میں مضطرب نظر آتے ہیں۔
   نظر آتے ہیں۔
  - بالآخر بطور جحت چند تا بعین اور بعض ائمه کاسهارا لیتے ہیں۔

عرض ہے کہ تر اور کے میں تو انھیں بطور جحت پیش کیا جاتا ہے کیکن جہاں ان لوگوں کے مفادات پرزد پڑتی ہے تو وہاں ان سے اعراض کیوں کیا جاتا ہے؟

ڈ بے میں " حدیث اور اہلحدیث" نامی کتاب کاسکین کیا ہوائلس ہے اور نیچ اس کا جواب دیو بندی اصول کی روشنی میں دیا گیا ہے۔

ابوا بالتراويح تاديخ نركهملى الشطية سلم كيافباكه

ار عن إلى صبريرة حال كان وسول الطّم طليدة يرغب فسي تيام ومضان من عنيو إن ياحره فيد بعد يسبقة فيتول من مشام ومعنان اليهسا واحتمايًا عفولك مسا تعدّم من ذنب بع فسندول وسول الطّم عن الله مليسه وسلح والاحراطات ذالك مشم كان الاحراط ذالك في خلاصته المبتك وصدلًا من خلاصة عسموعل ذالك ?

حضرت البهريده يتن الشرص نواست مي كدوسول التفصل الشر طيه وسلم قيام رمضان كي بست ترغيب وسيته تتحه بمين اس سلسله بي كو أن كم بري كان بي وسيته يحق اكب فواست تتح جس نے رمضان او كو اتوں بيل ايوان كي حالت بيل اور فوا ب كى نيست سعت قيام كيا تواس ك المحيط كما بحش وسيّت جا بمريح يومل التفسيل الشرطيروسلى وفاست بوكئ اورمعا طراسى طرح ما چيرخرس الوبحروسنى الشرطة فراكي مكاف فت اورمعا طراح وطالت حدث نوفرست بحرصوالة

(ص۱۳۲)

جواب: بیصدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قیام رمضان اور تراوی ایک ہی نماز کے دونام میں ورندانو ارخورشید دیو بندی صاحب'' قیام رمضان'' والی صدیثِ'' ابواب التراوی ''ک تحت بھی ذکرند کرتے۔

إلى عن حيدالرحسين بن عوث قال نشال دسول الحصيل الله عليه وسلم أن الله تبارك و تعساق خرج مصبيام دمعنان حليكسم وسسنت لكسو قياسسه صنهن صاحب و قاصس ابيطاً، واستشابا خرج مونب ذخوب دكيوم ولاسته اصد (تراكن اطلا)

جواب: بدروایت جهار نے میں (المجتبی للنسائی ۱۵۸ م ۱۲۲۲) میں موجود ہے، اس کا ایک راوی نفر بن شیبان ہے، اس کے بارے میں امام یحی بن معین نے فرمایا: "لیسس حدیثه بشیء" اس کی حدیث کچھ چیز نہیں ہے۔ (الجرح والتعدیل ۲۸۸ سرم وصح کا اس راوی کو ابن حبان نے کتاب الثقات میں ذکر کر کے لکھا ہے: "کان ممن یخطئی" بیتو شیق جمہور کے مقابلے میں مروود ہے نیز د کی مے تہذیب المتہذیب (۱۳۹۲) عام نسائی، درج بالا حدیث " یعنی بی حدیث میں ضعیف ہے۔ وافظ ابن حجر نے کہا: "لین الحدیث " یعنی بی حدیث میں ضعیف ہے۔ (التقریب ۱۲۳۱) امام نسائی، درج بالا حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں: " هذا غلط" بی حدیث غلط ہے۔ (السن الکبر کی ۱۸ م ۲۵۱۸)

## من بيد: اسنن اصغر كاللنسائي (ح٠٢١) مين هذا خطأ "كها واب، معنى ايك بي بي

الم من حددة الن عاكست بمنا حضييت الارسول الله صمل الله عليه وسلسم خرج اينة من مبودت الثيل خمل فسنسب السبعد وصل رجال بصلوته قاصية المن من تعدلوا مشابعتهم المشوسهم خصسلا خسنو احسر، فاحيج المن فتحدث الكشراعسل المسبعة من الصبية المن فتحدث الكشراعسل المسبعة من الشبية الشائسية نطرة وسول الق

المسجوس احبيس لا الشائشية تغريج رسول الط صلى الله عليه وسلختسيق نصيل بصدات لا ليبا كانت الإسائة الابسيسيّة رعين المسجوس الملكيّة حتى تقريح لعسؤة الصهيع خليا حتى المنتهج المثليّة مل الناس التشهد مضع الماس اليد فائد لم يعليّ مع الساكليم للكنف شعليست الاقتراض مطيعاً منظمة تتصوفرها حتى المتراس والله سرول الطحسيل المطلق المناس الملكية المستحدل الملكسية الملكسة الملكسة

و بخارى دارسلال سورد وسالاً)

حضرت عود بن ذہر فین اندخیداست مدا برف سیک آئیں۔
حضرت حارف بن فرخیداست مدا برف سیک آئیں
حضرت حارف میں اندخیداست و بروان اندخیدا اندخیدا اندخیا اندخیا
حضورت کی سیری از چی ادراک سیک می بی اندائی ایک اندخیدا اندخیا اندخیدا ان

#### جواب: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز تر اوس کا (قیام رمضان) فرض یا واجب نہیں ہے۔

🚰 م. عن إلى فرمسهنا مع رسول القصسل الله عليه وسلسو رمضان ننسم بصشم بسنا سفسيتنا من المشهس حسق بتى سبع مقام بسنا حتى ذهب للث الليل فلسما كامت السادسسة لسويعشتم بنافلهما كانت الخامسية قام بسناحق ذهب شطر اللبيل فقلت يارسول المضاكؤ تغلبتهنا قيام حذه اللبيسلة تمال فقال ان الرجل اذاصل مع الاصام حتى ينصحف حسب لدنيام ليلة فنال فلسماكا نت الابعسسترك ع يعشم فلسهاكانت الشائشة، جمع أهله ونسسا مه ماماس فقام بناحتى خشيبنا ان يعنوشنا العسلاح قال قلت حا ألصشلاح قال السسمور ستشعر لسع يعيتم ل الإدادكو ١٥٠ مسطال) بنا بعتسيت الشهر، حضرت ابدة رفغاري يضى الترحد فرات بي كريم في رسول التيصل الشيطيدة الم يحسا تدرمغان كرمذرات ديك ، آب سف يات عيين برات بين خازنسين فيعائي بيان كمس كرساست دك إتى ره تحة و (تيكسوي داستير) آب سفه بيرفاز پيعا ئي بيانگ<sup>س</sup> كرتبه أرات كريجى . حبب جيدون ده تنكفة توفا زئيس بيعا أي دسين

جواب: اس مدیث سے دومسکے ثابت ہوئے:

( ﴿ ثَاوَتِ اور تَجِد ایک ہی نماز ہے، تیسری رات میں آپ مَلَّ ثَیْرُمُ کا تراوی اور تبجد علیحدہ میں منا ثابت نہیں ہے۔ علیحدہ میں هنا ثابت نہیں ہے۔

ور): امام کے ساتھ تراوت کر پڑھنا بہت فضیلت والاعمل ہے لہذا سارا مہینہ جماعت کے ساتھ تراوت کر پڑھنا افضل ہے۔

4- عن أمسليستر بن ال مسالات المشرط عستال خدمت ال خدم وسعو دات من عبيد وسعو دات لين عبيد وسعو دات لين عليه و مسال ولين المبيد المسجد يصلون فعسال ما يصنع طنوان و مسال صنا كل بارسول المدهند لا، ناس ليس معهد حسراك

وا بي بركسب يعندا و خسسم معند بيمناد استسابيل بيسلوستند قال قد المعسنة اكثر هند احسسابيل ولعايستكن ذالك لهسم -وموزد اسن ماكذار فالم البيرة 6 ما مسكلا)

حضرت تعلیری إلى مک قرق وحمدالند فراسته چی کردن لانز صل الله ملید و کم رسنمان الدیک چی ایک سازت مجد تشریعت و سته توقل کوسی ایک ایک کورندی فاز فرسته بست و یک کها رصول الدیسی الله علیده میم ایک سکنده و است سک ای میک مک و نوانی بچد دست چی اوریال کا افتار بی مازاد کاررسی چی - آپ سنته فرایا انبول سے ایک ایک یا رفول کا کرمسیم کیا اور چیز آپ سنته نوانا انبول سے ایک ایک بر

جواب: یدروایت ہمارے نسخ (۳۰۳۸ ت۳۷۳) میں موجود ہے، اس مدیث سے فابت ہوتا ہے کہ تراوت کی جماعت مسنون ہے، لہذا دیو بندی حضرات جواعتراض کرتے ہیں کہ نبی مُنَّا اللَّیْمُ نے صرف تین دن جماعت کرائی ہے، اس لئے اہل مدیث بھی تین دن ہی جماعت سے پڑھیں، یہاعتراض غلط ہے، قولی فعلی اور تقریری ہرضج مدیث جمت ہوتی ہے۔

٧- عن إبن عباس إن رسول الله صليه وسلء عضرت جدائش ماس وش الشرخيما سنصروا بيت بيت كر
 كان بيعسل فن رمضان حشرين ركعة والوتن ،
 رسول الشرطي وطم رصفان المبارك بين بين ركعة والوتن ،
 رسون ابن ابسشينة ٢٥ سكك ابيم المبلق بيم المبلق المبلك ، سندم بن مير صوحت .

جواب: اس روایت کے بارے میں انورشاہ شمیری دیوبندی فرماتے ہیں:

" بسند ضعیف وعلی ضعفه اتفاق " بیضیف سندسے ہے اوراس کے ضعف پر اتفاق ہے۔ (العرف الفذی ۱۲۲۱)

دیوبندیوں کے پیارے ابوالقاسم رفیق دلا وری صاحب اعلان فرماتے ہیں: ''دکسی صحیح روایت میں آپ کی تعدا در کعات مذکور نہیں۔ اور اس بارہ میں ہیں یا آٹھ رکعات کی جس قدرروایتیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں'' (عمادالدین ص۹۹)

دلاوري صاحب نے ايک اہل حديث کوجواب ديتے ہوئے لکھاہے:

'' کسی تھیچے حدیث میں نہیں کا ذکر ہے اور نہ آٹھ کا اس لئے سرور دو جہان مٹاٹیٹی کا اسو عمل نہ آپ پیش کر سکتے ہیں اور نہ میں ....'' (التوضیح من رکعات التراوی ص ۲۹)

اس بیان میں دلا وری صاحب نے بیس رکعت والی روایت کے ضعیف ہونے کاعلانیہ اعتراف کیا ہے، رہاان کا آٹھ تراوی سے بھی انکار کرنا تواس کے رد کے لئے دیو بندیوں کے

(نزديك معتمدعليه) جإراقوال پيشِ خدمت بين:

ا: خلیل احدسهار نپوری دیوبندی نے کہا:

"اورسنت ہوناتر اوی کا آٹھ رکعت توبا تفاق ہے" (براہین قاطعہ ص۱۹۵)

۲: عبدالشکورلکھنوی نے کہا: ' اگر چہ نبی مَالیَّیْنِ سے آٹھ رکعت تر اور کے مسنون ہے اور ایک ضعیف روایت میں ابن عباس سے ہیں رکعت بھی ، مگر .....' (علم الفقہ ص۱۹۸، حاشیہ : صهر دوم)

٣: انورشاه كشميرى ديوبندى لكصة بين: ولا مناص من تسليم أن تراويحه عليه السلام

كانت ثمانية ركعات .....وأما النبي مُلْكِنَّة فصح عنه ثمان ركعات " اوراس

بات كوتسليم كرنے سے كوئى چھٹكارانہيں ہے كەآپ مَلَّالْيَّةِ كَى تراوى آئى تەركىعات تھيں .....

اورنى مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَصْلَحُ عَلَى السَّعْمِ ثابت بين - (العرف الفذي ص١٦٦)

سم: محراحس نانوتوى في كما ب: " لأن النبي مَلْنِكُ لم يصلها عشرين بل ثمانياً"

بِ بنک نبی مَنَا اللَّهِ اللَّهِ فِي مِین (رکعات) نبین پڑھیں بلکہ آپ نے آٹھ پڑھی ہیں۔

(حاشيه كنزالدقائق ص٢٦ حاشيه نمبرم)

انورشاہ کشمیری ، رفیق دلاوری اور عبدالشکورلکھنوی کے نزدیک ہیں رکعات والی حدیث ضعیف ہے ، بنٹے پیری دیو بندی ہیں تراوی حدیث ضعیف ہے ، بنٹے پیری دیو بندیوں کے بڑے عالم غلام حبیب دیو بندی ہیں تراوی والی روایت دو کتابوں نے قتل کر کے لکھتے ہیں: "ولکنھما ضعیفان " یدونوں (روایتیں)ضعیف ہیں۔ (ضیاء المصابح فی سکۃ التراوی ص۵)

خلاصة التحقیق: انوارخورشیدصاحب کی پیش کرده روایت اس کے اپنے پیندیده مولویوں کے نزدیک ضعیف یعنی مردود ہے۔ والحمد لله

تنبیہ: اس حدیث کے راوی ابراہیم بن عثان ابوشیبہ پر جرح کے لئے دیکھئے نصب الرابیہ (۱۵۳٬۲۷٬۲۲۷/۶۵۳۱)

> ایک روایت کے بارے میں محرتقی عثانی دیو بندی صاحب فرماتے ہیں: ''لیکن بیابراہیم بن عثان کی وجہ سے ضعیف ہے'' (درس زندی ۳۰۴۴)

## 

#### ابراہیم بن عثان پرشد ید جرح کے لئے دیکھئے حاشیہ آثار السنن (ح۸۵ حاشیہ:۲۹۱)

حضرت جاربن عبدالندوش الندعنما فراست جي كردمنه البارك پس ايك داست بم عليرانصلوة والسلام؛ مرتشر فعيث لاستحالا صحائر كرام كوچريس كرمنيس (۴ حشاركي اور۴ تراوس كي) پيمعايس اورتين ركوات وترشيصه -

 عن جابر بن جدالله حتال خرج الشنبى صلى المله عليده
 وخلو ذات ليلة في رحضان نصل الناس اربعة وحمون ركمة واوتر بتلكت (يكان جزان ايتهم فهان يسكم عالم على على المناخل المناسم عالم على المناخل المناسم عالى المناطق

جواب: ہمارے نسخہ میں بیروایت صفحہ ۳۱۷،۳۱۲ (۲۵۵۲) پر ہے۔ اس کا ایک راوی محمد بن حمید الرازی ہے، اس کے بارے میں شدید جرحین نقل کرکے خان بادشاہ بن چاندی گل دیوبندی لکھتا ہے: ''کیونکہ بیکذاب اور اکذب اور مشکر الحدیث ہے''

(القول المبين في اثبات التراوح العشرين والردعلى الالباني المسكين ص٣٣٣)

دوسرا راوی عمر بن ہارون بھی مجروح ہے، دیکھئے نصب الرایہ (۱۸۱۱ ، ۳۵۵، ۲۷۳۷۲) باقی سند میں بھی نظر ہے۔

تنبيه: اليي موضوع روايت پيش كرناد يوبنديون بي كاكام بـ

استوت مبدا لوان بی مبداند دی فواسکه بی کرم پرصوریت جموده خواب شواند و کنید با در است ای ایران کرم بیران فروندی مراد شواند و کنید برای کوکس مقدر فوار به بیران کوکس مقدر فوار به بیران کوکس مقدر فوار بیران خواب می استفاد برای خواب می استفاد به می بیران خواب می استفاد به می بیران کوکس که بیران انتخذ بیران کوکس که بیران کوکس ک

د. عن ميدالرجمان بزهيدالمشارى اصف متال خربيت مع مصبرين الخطاب فيبلة في بمحسنان الله المسجد مشاقا الله المسجد مشاقا الله المناس الرجل فتيسسل بصدائة الرجل لنفسس بوسيان ارسيل فيوسسل بصدائة مسل قارح في در جوجت مؤلاده مسل قارح في المناس بالمناس بعد عسرات المسئل سخم عسرت مسلمه مساورة المناس والله والمناس بعدون مسلم هنرجت مصبة والله عداد مساورة المناس بعدون مسلم هنرة والله عداد مساورة المناس المنسل من المن قدومون برسيد آخر الهيل عناسون وكان السناس بيتوسون برسيد آخر الهيل وكان السناس بيتوسون الولد ، (بادي عاصلك المناس بيتوسون الولد ، (بادي عاصلك وكان السناس بيتوسون الولد ، (بادي عاصلك وكان السناس بيتوسون الولد ، (بادي عاصلك)

جواب: ال حديث ب بانج مسئلے ثابت ہوتے ہيں:

ا: تراوی کی جماعت جائز و متحسن ہے۔

٢: اس ميس عد دِر كعات مذكور نهيس ہـ

۳: تراوی اور تبجدایک ہی نماز ہے۔ فعلِ عمر ولی نفیز سے استدلال کرتے ہوئے انور شاہ کشمیری دیو بندی صاحب نے میٹا ہے کہ تراوی اور تبجدایک ہی نماز ہے۔ دیکھئے فیض الباری (۲۰٫۲)

، بدعت سے مرا دلغوی بدعت ہے اصطلاحی نہیں۔

۵: یرحدیث می بخاری میں کتاب صلوة التراوح باب فضل من قام رمضان، بعداز کتاب الصوم میں ہے (۲۹۹۱ ح ۲۰۱۰) ای باب میں امام بخاری وہ حدیث بھی لائے ہیں جس میں درمضان ہو یاغیر رمضان نبی مَنْ اللَّیْوَ مُر کیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے' کا ذکر ہے۔ '' رمضان ہو یاغیر رمضان نبی مَنْ اللَّیْوَ مُر کیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے' کا ذکر ہے۔ '' (ایفناح ۲۰۱۳)

اس حدیث کو انوارخورشید صاحب نے چھپالیا ہے، عام دیوبندی حضرات اس حدیث کی بیتاویل کرتے ہیں کہ' اس کا تعلق صرف تبجد کے ساتھ ہے تراوی کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، امام بخاری کو یہ بردی غلطی لگی ہے کہ انھوں نے بے تعلق والی حدیث کوڑ اور کے باب میں ذکر کردیا ہے۔'' یہ ساری تاویل باطل ہے۔ والحمد للد

ور عن ان بن من کسبان حسوب بن البغطاب احره است معرب ال این کسب بنی انظر مزست دوایت به کرحش ت معرب البغطاب المرد است من انظر من انظر من انظر من است کرد من ان البغت بن المسلسل و البغت المرد و من انظر من البغت المرد و من انظر من البغت المرد و البغت المرد و المرد و البغت المرد و البغت المرد و البغت المرد و المرد و المرد و البغت المرد و البغت المرد و المرد و المرد و البغت المرد و المرد و المرد و المرد و البغت المرد و المرد و

جواب: بیروایت کنز العمال (۸۰۹ م ۲۰ ۲۳۳۷) اور اتحاف الخیرة المبرة للهومیری (۳۰۹۸ تا ۲۳۳۷) اور اتحاف الخیرة المبرة للهومیری (۱۳۹۳ تا ۲۳۹۰ تا مند کے احمد بن منبع کے حوالے سے مذکور ہے، سرفراز صفدردیو بندی صاحب لکھتے ہیں کہ ' بے سند بات جمت نہیں ہو کتی''

(احسن الكلام الر١٩٣٤، الرسعيد بن المسيب)

دیو بندیوں سے مؤد بانہ عرض ہے کہ اگر ان کے پاس احمد بن منیع سے لے کر اُبی بن کعب والنین کے اس موجود ہے تو وہ اسے پیش کیوں نہیں کرتے؟

میرے شاگرد اور برادر نصیر احمد کا شف کی کوشش سے اس روایت کی سند المخارة المحقدی میں مل گئی ہے (۳۷ ح ۲۳ ح ۱۲۱۱) بیسند ضعیف ہے ۔ حافظ ابن حبان فرماتے ہیں کہ' ابوجعفر الرازی کی رہیج بن انس سے روایت میں بہت زیادہ اضطراب ہوتا ہے۔'' ہیں کہ' ابوجعفر الرازی کی رہیج بن انس سے روایت میں بہت زیادہ اضعیقہ ،ابوداود: ۱۱۸۲)

١٠- عن الحسسن إن عسرين الخطاب دضى الله عسن في الله عسن في معربت حن سندره برسب كرضرت عمري خطاب ين التروز جيع المناس على ابى بن كعب ضكان يعسل لعدعشين المستحرث الي بن كعب رصى التذمز راكمث كرويا "آب رکھے بندہ الحدیث وابدا فردہ اصطناء سیاطام اطباع اصناع است کے۔ ماحدال ند داستی اعاد این انتخاب اصفاء

جواب: بدروایت منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے ، حفیوں کے امام عینی فرماتے ہیں كم "أن فيه انقطاعاً فإن الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب "اسروايت سي انقطاع ہے (یم مفقطع ہے) کیونکہ حسن (البصری )نے عمر بن خطاب (طالفنه ) کونبیس پایا۔ (شرح سنن اني داود ۵ (۳۴۳)

منعبيه: سنن ابي داود كي بهت ين خول مين بدروايت 'عشرين ليلة ' ' بين راتين ، كالفاظ مع موجود إوراييا بي درج ذيل علاء في تقل كيا ب:

ا: ابن كثير رمندالفاروق (١٨٥١)

٢: الذهبي رالمهذب في اختصار السنن الكبير (٣١٣/٢)

٣:صاحب مشكوة

۴: زیلعی وغیرہم

عینی حنفی کے نسخ سنن الی داود میں بھی " عشرین لیلة"، بی ہے۔ (٣٣٢٥)

خلیل احدسہار نپوری دیوبندی صاحب نے بیاصول سمجھایا ہے کہ اگر بعض سنوں میں ایک عبارت ہوا وربعض میں نہ ہوتو بیعبارت مفکوک ہوتی ہے۔

( د يکھئے بذل الحجو دارا ۱۲۷ تحت ح ۲۴۸ )

اس دیوبندی اصول کی روسے انوارخورشید صاحب کا پیضعیف روایت پیش کرنا غلط ہے۔

اا . عن ميحيى بن سعيدان حسه بن السنطاب ا مودجيق مخرت كيي بن سعيددهما الترست دوايت سيح كرحفرت عمرتما خطاب دمنى التهمندن الكيشنعس كوحكم وياكروه وكول كوسيس يصلى بهدم عشرين دكسسته، ومصنعت ابن المهشيبة ٢٥ صلك ) رکعات بیعائے۔

جواب: اس مدیث کے بارے میں نیموی (حنفی) نے لکھا ہے: " یحی بن سعید

الأنصاري لم يدرك عمو " يجيئ بن سعيدالانصاري نے عمر والفي كنيس پايا۔ (آثار السنن ح-20، حاشيہ)

امام ابن حزم نے بتایا کہ بچیٰ بن سعید، سیدنا عمر رکھاٹیٹو کی وفات کے بچیس سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ (انحلیٰ ۱۰ر۲۰ مسکلہ:۱۸۹۹)

اليى منقطع روايت كومرسل معتضد وغيره قرارد بردنيا بيس رائح كرناان لوكول كاكام بجودن رات سياه كوسفيد اورسفيد كوسياه ثابت كرنى كوشش بيس كير بيت بيس حافظ ابن كثير فرمات بين " يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع إذا الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخوى والله أعلم " مناظر بيم بيكافى بيك كرده روايت كوضعيف ثابت كرديا جائد وه لاجواب بوجائك أكونكه اصل بيه بهكه باقى سار دولاك معدوم بين الابيكه دوسرى سند وه روايت ثابت بوجائد والله الله المناطم

(اختصار علوم الحديث ص٨٥ نوع:٢٢)

الم عن عبد العدنين بن دفيع قال كان اب بن كعب يعسل محضرت عبالعرزين دفيع فرائد بي كرصوت ابي بن كعب فلط السناس و شد رمصنان بالمدين بند عدش ويث معزره شان المبارك بين مديرين مثري كوكر كومين كانات مكست و بوترشك ، وصنعت ابن ابشيبته ٢ مسلك من معالمة من محملات من عاد وترتين مكانت .

جواب: اس روایت کے بارے میں نیموی صاحب لکھتے ہیں: ' عبد العزین بن رفیع لیم یدر ک أبی بن كعب ( الفن ) كنيس پایا۔ لسم يعدد ك أب بن كعب " عبد العزيز بن رفیع نے أبی بن كعب ( رفاع ف ) كونيس پایا۔ (آثار السنن ح ۸۱ عاش به )

لین پروایت منقطع ہے، اصول حدیث کی کتاب میں کھا ہوا ہے: "المنقطع ضعیف بالا تفاق بین العلماء "علماء کا تفاق ہے کہ منقطع روایت ضعیف ہوتی ہے۔

(تیسیر مصطلح الحدیث ۸۵، امنقطع)

حضوت بزیرین ره ان رحدالنه فواسته بی که وکسخوت عمرین خطاب بنی النه حد سے زمانهٔ طلافت میں رصفهان بین تعین که کات پڑھاکستانے تھے (۱۰ ترادی ۳ وتر)

س پزسید بن دوسسان اندمتال کان الناحب
 میتوین فی زمان حسیر بن الخطاب فی زمشان بتنك
 وحشوین رکعت
 درکنا امام نکس واصف بهستن کری بیتی و اصلالک به درکنا امام نکس واصف بهستن کری بیتی و اصلالک به درگذاری به درگذاری به درگذاری بیشی و اصلالک بیشی درگذاری بیشی بیشی درگذاری ب

]13)

# جواب: اس روایت کے بارے میں عینی حنفی کہتے ہیں: ' باسناد منقطع '' منقطع سندے۔ (عمرة القاری ۱۱ر۲ اتحت ۲۰۱۰)

۱۱ حسّان مستسعد بن کعب اعترفلی کان الن س بیسسساد، حضرت محدین کعب تولی فواسته بی کروگ حشرت محرین خطاب فی درصندان حسنسد بن منی الدُ مذک نا دُما فرضه بی رمضان المبارک بی بهسیس در دست بعلید بدن خیبها اعتراره و وجه ترون بشکت ، کردس رثیسته تیری بی خوب لمبی قوارت کرتے تیے اوروثر (مفترقام میل منطقا) . تین کراس پرشته تیری -

14)

## جواب: بدروایت محضر قیام اللیل (ص٠٠٠) میں بے سندموجود ہے لہذامر دور ہے۔

حدیث بن او دک بوا حدصت بزید بن بسینهٔ حصوط کم بری بین بیاده خطاط ا دا پست کرست می کدانه دل سے فرایک واقک وصحابکرام ) حضوصی مورش او در مشرک و دورخا دفت پس رسنسان المهارک میں بسی یا ج کوکس ر پست نے ، حضرت سا کسب بن بزید از در شرحت میمک کواجه وگ تا دیری میں میکن مورش کی سفت تھے او درصنت میمکان خود ا وی او درصند کے دورخلافت میں وگل شدست بھام کی وجست الم

اء عن إن إن يثر بن بندين شديدة من المساعب بن يل يدحثال كا فوا يعتومون على حسد عسمو بن الخطاب وضي الضعاب مشترين ركمست حثال وكا فوا يتوكون حسيل وكا فوا يتوكون حسيل عصبيصه على عهد عشهان بن حفان وصنى الله من شدة المتيام ، استن كن يتهى و سا الا و

(15)

جواب: بیروایت علی بن الجعد کی مند (ح۲۸۲۵) میں بھی موجود ہے تا ہم علی بن الجعد (شقه علی الراخ ) پر بذات خود جرح ہے ،علی بن الجعد مذکورسید ناعثان رفیانی پی پیخت تنقید کرتا تھاوہ کہتا تھا: ''مجھے بیرانہیں لگتا کہ اللہ تعالی معاویہ (رفیانی کی کوعذاب دے'

(د کیمئے تہذیب ۲۵۷/۷)

صحیح بخاری میںاس کی چود ہ احادیث ہیں جو کہ متابعات میں ہیں۔

(د كيهيئ ميرارساله: امين اوكازوي كانتعاقب ٥٥٠)

تنبید: اس روایت میں قیام کرنے والوں کا تعارف نامعلوم ہے۔ یہ نامعلوم اوگ اگر ایٹ گھروں میں نفل سمجھ کر بیس رکعات پڑھتے تھے تو سیدنا عمر ڈگائنڈ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دیو بندیوں کا بیدوعویٰ ہے کہ 'تر اوت کے بیس رکعت سنت مؤکدہ بیں'

( فآوي دارالعلوم ديو بند ٢٩٦٧ جواب سوال نمبر:١٨٧٢)

یعنی دیوبندیوں کے نزدیک' جماعت کے ساتھ صرف ہیں رکعات تر اوت کی سنت مؤکدہ ہے،اس ہے کم یازیادہ جائز نہیں' اس لئے رشید احمد گنگوہی صاحب فرماتے ہیں: ''اگر عددِ تر اوت کے میں شک ہوجائے کہ اٹھارہ پڑھے ہیں یا ہیں تو دور کعت فرادی پڑھیں نہ بجماعت \_ بسبب اطلاق حدیث کے زیادہ اداکر ناممنوع نہیں خواہ کوئی عدد ہو مگر جماعت ہیں سے زیادہ کی ثابت نہیں'' (الرای النج ص۲۱ ۱۳۱۲ بحوالدانوار مصابح ص۲۹)

درج بالا دیوبندی موقف کی رُو سے دیوبندیوں پر لا زم ہے کہ وہ اپنی پیش کردہ روایت میں درج ذیل شرائط ثابت کریں:

- 🕦 ان لوگوں کے نام ہتا کمیں جوعہدِ فاروقی میں ہیں پڑھتے تھے۔
- 🕜 پیڅابت کریں کہ بیلوگ ہیں رکعتیں سنت مؤکدہ مجھ کر پڑھتے تھے۔
  - پڑھتے تھے۔

    ھاعت پڑھتے تھے۔
    - پیثابت کریں کہ سیدنا عمر دلائٹیۂ کواس کاعلم تھا۔
- یة ابت کریں کہ بیلوگ ہیں ہے کم یازیادہ کوحرام یانا جائز سجھتے تھے۔
- یہ ٹابت کریں کہ امام ابو صنیفہ نے اس اثر سے استدلال کر کے بیہ ٹابت کیا ہے کہ صرف بیس رکعات ترانہیں ہیں۔
   اگر بیہ ٹابت نہ کرسکیس تو پھر دیو بندیوں کا ان آٹارمجہولہ سے استدلال مردود ہے۔

محدن به خوط کنتے ہیں کر بہیں مدیث بیان ک صفرت پیندہ ہو خصیفہ رقد النہ نے صفوت سائٹ بن پذرائی النہ صفرت وہ فوائے ہیں کر بم وگ صفرت جوامئی النہ صفہ سکے فیام ہے بیس رکھ است تراویح ا دروتر میں کارٹے تھے۔

۱۱- محسب مدبن جعفرمتال حدشی پذیدبن خصید ت من انسانسب نریزید متال کست افغام ف زمسان م بن الخطاب بیشوین رکست و الوتل، (مرز اسن دالآل ۲۵ مستال (16)

جواب: بیروایت شاذ ہے۔خالد بن مخلد (شیعہ صدوق) کی اس روایت کے مقابلے میں امام سعید بن منصور کی روایت ہے:

سائب بن يزيد وفائفيُّه نے فر مايا كه بم (سيدنا) عمر وفائفيُّه كے زمانه ميں كياره ركعات

حضرت الم مر المعدين منبل رحد الشرفوات مين كرصوت عموض التروير المعدين التروير المعدوم الموقع كركب المادير المعدوم الموقع المعدوم المعد

مثال الامسسام المحدين حنسيل وقد جاء عن عسولًا كان يصسل في السيما عند (المنن ابن تيامة ٢٥مشكك)

#### جواب: بدروایت دوطرح سے منقطع ہے:

ا: ابن قدامه کی پیدائش سے صدیوں پہلے امام احریر شاملیہ فوت ہو گئے تھے۔

۲: امام احدسیدناعمر دالنفه کی شهادت کے بہت بعد پیدا ہوئے تھے۔

صیح بخاری کی حدیث (ص۲۳۲ ح ۸نبر۵، ص۲۷ پرگزر چکی ہے) سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عمر ولالٹی جماعت کے ساتھ تراوی نہیں پڑھتے تھے بلکہ سحری کے وقت

رد ھے کو پہند کرتے تھے۔

حدرت اسد بن بحرة صفرت قاصی اد پوسعت سع دوا بیت کمت بیرک آبول سف فرایا میں سف حضرت المام ادون پیدر رحدالشرست تاوی ا وال سلسلریل مجرحش بحریش المنوص سف محکوم جی ا ور کیستعان سوال کی توانید سف فرایا تراوی سفت محکوم جی ا ور صفریق جمرضی الفر صفرت به کرماست خود این طوحت سعت توا و تعیین نهیس کیس اور ندومسی برصت سک ایجا کوسف و اسک تی آب سف جر به کا محروا سید اس کی آئید سکیاس صفرد کوئی اسل شی اورش و درسول الفیاس الشرطید و شم کاکوئی محم صا رؤى اسسدين عسهرو حن ابي يوسعت قال ساله ابا حنيعت بم عن الستراويع وما فعلد عسمري من عند معترف فقال الستراويع سنسته مؤكدة ولم بيسوس معرصن تمقال الستراويع سنسته مؤكدة ولم بيسوس لمقال فقسسه ولسم بيكن فدي مسند من رسول الله حمل الله عليه وسلو ، و مرآل الله عليه وسلو ، و مرآل الله عليه وسلو ،

#### جواب: بدروایت تین وجه سے مردود ہے:

ا: صاحب مراقی الفلاح سے لے کراسد بن عمر وتک سندنا معلوم ہے۔

۲: اسد بن عمر و بذات خود مجر وح ہے ، جمہور محدثین نے اس پر جرح کی ہے۔ دیکھئے اسان المیز ان (اس۳۸۳–۳۸۵) امام بخاری نے اس کے بارے میں گوائی دی:''ضعیف '' وہضعیف ہے۔ ( کتاب الضعفاء تقیقی :۳۴)

۳: قاضی ابو یوسف بھی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، امام ابو صنیفہ نے ابو یوسف
 ہے کہا: " إنكم تكتبون فی كتابنا مالا نقوله " تم جماری كتاب میں وہ باتیں لکھتے ہو جوہم نہیں كہتے۔ ( كتاب الجرح والتعدیل ۱۹۱۹ وسندہ صحح)

لین امام ابوصنیفدا سے جھوٹا سمجھتے تھے، معلوم ہوا کداگر بید وایت ابو یوسف تک ثابت ہوجائے تو پھر بھی مردود ہے کیونکہ ابو یوسف مذکورا پی طرف سے باتیں لکھ کرامام ابوصنیفہ کی طرف منسوب کردیتا تھا۔

تنبید: اس روایت میں تراوی کا کوئی عدد فدکور نہیں مگر انوار خورشید دیو بندی صاحب نے قاضی ابو یوسف کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے، اپنی طرف سے دود فعہ میں (۲۰) کا عدد ترجے میں لکھ دیا ہے، معلوم ہوا کہ بیلوگ کذب بیانیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لینے کی کوشش میں ہیں۔ والله من ورائهم محیط

 عن الجهيب عبدالوطن المسسطى عن عل بعض الله حسب قال وجل العثوار في دحشان خاصب مشهب وجلا بيسسل بالناس عسشسرين وكعسست قال وكان على بعض الله حسنس يوتر بصب م

حضرت، ادِعبدادحض طی رحدانند فراست می کرحضرست طی رضی اندُ حریب ند رمضان المبارک میں قرار بحضرات کویل یا دوان میں سے ایک کوکم ویک کروہ وکوک کرم ارکعا سند کراوش کیصلے

حضرت اومبالات فارت بي كرصرت في منى الطرونيون وترشها سترت م

جواب: اس روایت میں ایک راوی حماد بن شعیب ہے جمے جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، امام بخاری فرماتے ہیں: 'فید نظر'' لعنی بیمتروک متہم ہے۔ (التاریخ الکبیر ۲۵/۳) نیموی حنی نے لکھا: ''قلت: حماد بن شعیب ضعیف '' میں کہتا ہوں کہ جادبن شعیب ضعیف '' میں کہتا ہوں کہ جادبن شعیب ضعیف '' میں کہتا ہوں کہ جادبن شعیب ضعیف ہے۔ (طشیہ: ۲۹۱، تارالنن ح۵۸۵)

حسّال احد (بن حنبل) کان جابر وحسل وحید الله محضرت امام اعتبیل دیرالندفرات بین کم حضرت جابر حشرت بیرلونها فسیس بیما حسر، دانش دبن تناحث ۲۰ سطان می منصوت میرا لنگرمنی الدُّمنی تراویم مجا حست سیمسانگر ان کرستے ہے۔

جواب: اس روایت کے راوی ابوالحناء کے بارے میں نیموی صاحب لکھتے ہیں:

## مَنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِيْلِيِيْ اللّهِ مِنْ اللّ

" قلت :مدار هذا الأثر على أبي الحسناء وهو لا يعرف "

میں کہتا ہوں کہاس اثر کا دارو مدارا بوالحسنا ء پر ہےاوروہ غیرمعروف (مجہول) ہے۔ ( آثارالسنن تحت ح ۷۸۵ )

عصرِ حاضریں بعض لوگوں نے شعبدہ بازی اور مداری پن کی مدد سے ابوالحسناء کو ثقہ ٹابت کرنے کی نا کام کوشش کی ہے، جو کہ نیموی تحقیق کی رُوسے مردود ہے۔

هستال احد (بن حنبل) كان جابر وحسل وحبدالله مخترستهام اجمينبل دعرا لتُدَفِّر الشَّرِين كرضوت جابعش المستحدد في الشريخ المدن الملؤن تعامد الله من المرتبط الشريخ الترمني التُدُّمني كان من المرتبط المر

**جواب:** بيحواله دووجه سے مردود ہے:

ا: امام احمرتك سندغائب ہے۔

 ۲: سیدنا جابر،سیدناعلی اورسیدنا عبدالله دین آلذی کی وفات کے بہت عرصه بعدامام احمد پیدا ہوئے تھے۔

و مستر البالذي مود من الشون تأوي م با كماست من من من ندين دبب رور الذوات بي كرمشوت مبالله و المستروض النوم تركم كردشان من الذوات مي كردشوت مبالله بي مستروض النوم تركم كال مبرك المام المعشم لا المعمل المعشم كل المعمل المعشم كل وصور من التوم المعشم كل وصورت مبالله بي مودن التومذ ) بي المناف و من التومذ كالمين المعمل كل وصورت مبالله بي مودن التومذ ) بي المناف التومذ كالمين المعمل كل وصورت التومذ ) بي المناف المعمل كل وصورت التومذ كالمين المعمل كل وصورت التومذ كالمين التومذ كالتومذ كالتوم

جواب: بیروایت کی وجه سے مردود ہے:

ا: مخضر قیام اللیل للمروزی (ص۲۰۰) میں بدروایت بسند ہے۔

۲: عمدة القاری للعینی (۱۱ر۱۲) میں بیروایت حفص بن غیاث عن الاعمش کی سند ہے

مروی ہے۔ حفص بن غیاث مرس ہے۔ (طبقات ابن سعد ۲۹۰۱)

m: اعمش مدلس ہے۔ (للخیص الحبیر ۳۸٫۳ ح ۱۸۱۱ میچ این حبان ،الاحسان ام ۹۹ قبل ح اوجزء

# 

مسألة التسمية لمحمد بن طاهرالمقدى صيح المعبة وسنده صحيح )

۷: سیدناابن مسعود طلایخ کی وفات کے ایک عرصہ بعد ۲۱ ھیں اعمش پیدا ہوئے تھے، لہذا بیسند منقطع (مردود) ہے۔

صغرت محدین قدامرمنبی دعدالته (متونی ۱۹۵۵) فراسته بی امام ملک دهدالشد نیرزین دوان سے دواست کیا سبت وہ فراتے میں کوحشرت عمرصی الشروند کے زمانر توان وصلی مسلمان البارک میں وک منکس دکھات پڑھا کرتے سے اور حضرت علی وینی النشر حذرت موی سبت کراہول نے ایک شخص کوکل ویا کرد و الحوال کورضنان البارک میں میں رکھات پڑھا سے اور آید

تراوس كيدي ركوات بوستر يصحاب كا جماع ما ويراع كا جماع ما ويراع كا جماع مدوي مسالك عن ابن روسيان مان مان السنياس يعترمون في ذهو مسالك عن ابن روسيان مثلث هدو مسشرين وكفت وعن عبل استر اصر وجلاليسل بهدم في روستان عشرين وكفت بوهذا كالاجماع بهدم في روستان عشرين وكفت بوهذا كالاجماع والمناوي تامري عامدي

جواب: ابن قدامه کے دعویٰ کی بنیاد دوروایتیں ہیں:

ا: یزید بن رومان کی روایت جسے بینی حنفی نے منقطع قرار دیا ہے۔ دیکھئے جواب، روایت نمبر ۱۳ ۲: سید ناعلی دانشن کی طرف منسوب روایت جو بلحا ظِ سندضعیف ہے، دیکھئے روایت نمبر ۱۷

ان دوضعیف روایتوں کی وجہ سے ابن قدامہ نے '' کا لا جماع ''اجماع کی مانند کھودیا ہے جس پرانوارخورشید صاحب کالی کیرلگا کرخوشی کا اظہار فرمار ہے ہیں، ابن قدامہ نے جرابوں پرسے کے بارے ہیں صاف صاف کھا ہے کہ '' فکان اجماعًا ''یعنی جرابوں پرسے کے جائز ہونے پرصحابہ کرام کا اجماع ہے۔ (مغنی ابن قدامہ ارا ۱۸ اسکانیسر ۲۲۱۶) دیو بندی و ہریلوی ، دونوں حضرات اس اجماع کے مشروخ الف ہیں۔

سي المراق كم بمكتبرين إابا بها يكوك المراق و منطق المراق المراق

قال العلاصة التراق الشاطى المتوفق 1978 من مستحد عصب والمستحد المن مستحد والمستحد المن المستحد والمستحد المن المستحد ا

وخن المنابية كاستكلى

جواب: اجماع كايدوكى كى لحاظ سےمردود ب

ا: اس دعوے کی بنیا دضعیف ومردو دروایات ہیں جیسا کہ ابن قدامہ کے قول کی تشریح میں گزر چکاہے۔

۲: سیدنا عمر و الله است کیاره رکعات باسند می فابت بین و یکھے آ فارانسنن ح ۲ کے وقال: 'واسناده صحیح''

يكيماا جماع ہے جس سے سيدناعمر الله في خارج كرديے محملة بين؟

۳: متعدد علماء نے بتایا ہے کہ تراوت کے (مسنون) عدد میں بہت اختلاف ہے، عینی حنی فی نے متعدد علماء نے کہا:" وقد اِختلف العلماء فی العدد المستحب فی قیام رمضان علی اُقوال کشیرة "تراوت کے مستحب عدد پرعلاء کا اختلاف ہے اوران کے بہت سے اتوال ہیں۔ (عمرة القاری ۱۲۲۱۱)

علامه سيوطى نے گواہى دى كه "إن العلماء اختلفوا فى عددها "بشك علاء كا تراوت كى تعداد ميں اختلاف ہے (الحادى للفتادى وضاء المصائع لمسعود احمد خان ديوبندى ص٢٣) جب علاء كا تناشد يداختلاف ہے تو اجماع كادعو كى كہاں ہے آگيا؟

ابن عبدالبرنے اگر چہیں رکعات کا عدداختیار کیا ہے (الاستذکار ۲۸ م ۲۲۲) کیکن اس پرکسی اجماع کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ اسے جمہور علاء کا قول قرار دیا ہے۔ دوسرے بیکہ وہ ان بیس رکعات پرسنت مؤکدہ کا کوئی دعویٰ نہیں کرتے ، تیسرے بیکہ دوسرے علاء نے ابن عبدالبر کی مخالفت کر رکھی ہے۔

ان ابوبر بن العربي المالكي (متوفى ٥٣٣ه م) نے كها: "والصحيح أن يصلى إحدى عشر ركعة صلوة النبي عليه السلام فأما غير ذلك من الأعداد فلا أصل له
 اورضيح يه ب كه گياره ركعات (١١) پرهي جائيں ، يهى ني صلى الله عليه وسلم كى نماز ب اس كے علاوہ دوسرے جتنے اعداد بين ان كى كوئى اصل نہيں ہے۔

(عارضة الاحوذي ١٩٠٢ تحت ح٢٠٨)

امام ابوالعباس احمد بن ابراہیم القرطبی (متوفی ۲۵۲ھ) نے تراوی کی تعداد پر اختلاف ذكركرك ككهاب:

" وقال كثير من أهل العلم :إحدىٰ عشرة ركعة ، أخذاً بحديث عائشة المتقدم "

اورا کثر علاء نے کہاہے کہ گیارہ رکعات پڑھنی چاہئیں ،انھوں نے اس (مسئلہ ) میں اورا سرسوء ۔ ، ۔ ، ۔ ، ۔ ، عائش ( فران فران کیا ہے۔ عائش ( فران کیا ہے۔ عائش ( فران کیا ہے۔ ( المعلم مردوم) کی حدیث سام المعلم مردوم)

اس بیان سے دوباتیں ثابت ہوئیں:

امام قرطبی گیارہ رکعات کے قائل تھے۔

جہورعلاء گیارہ کے قائل ہیںلہٰ ذاامام ابن عبدالبر کا ہیں کوجہہور کا قول قرار دینا غلط

# بیں تر اوت کیراجماع کا دعویٰ باطل ہے:

اب آپ کی خدمت میں بعض حوالے پیشِ خدمت ہیں ،جن میں سے ہرحوالہ کی روشن میں اجماع کا دعویٰ باطل ہے:

ا: امام مالك (متوفى ٩ كاره) فرماتي بين:

" الذي آخذ به لنفسي في قيام رمضان هو الذي جمع به عمر بن الخطاب الناس إحدى عشرة ركعة وهي صلاة رسول الله لَلْكِيُّكُ ولا أدري من أحدث هذا الركوع الكثير ، ذكره ابن مغيث "

میں اپنے لئے قیام رمضان (تراویح) گیارہ رکعتیں اختیار کرتا ہوں ،ای پرعمر بن الخطاب ( دالنين ) نے لوگوں کو جمع کیا تھا اور یہی رسول الله مَنْ الْفِيْمَ کی نماز ہے، مجھے پتانہیں کہ لوگوں نے یہ بہت ی رکعتیں کہاں سے نکال لی ہیں؟اسے ابن مغیث مالکی نے ذکر کیا ہے۔ (كتاب التبجد ص ٢ كافقره: ٨٩٠ دوسر انسخ ص ١٨٥ تصنيف عبد الحق اهميلي متوفى ٥٨١هـ)

منعبید: امام مالک سے ابن القاسم کانقل تول: مردود ب (دیمے تناب الضعفاء لائی زرعة الرازی ص

تنبیه: ۲ یونس بن عبدالله بن محمد بن مغیث المالکی کی کتاب'' المهجمدین'' کا ذکر سیراعلام النبلاء (۱۷۰۷) میں بھی ہے۔

عینی حنی فرات بین: "وقیل إحدی عشرة رکعة وهو إحتیار مالك لنفسه واحتاره أبو بكر العربی" اور كهاجا تا ب كرتراوت گیاره ركتیس بین،ا سے امام مالك اور ابو بكر العربی " اور كهاجا تا ب در عدة القارى ۱۱۲۲۱ ت ۲۰۱۰) ۲: امام ابو حنیفه سے بیس ركعات تراوت باسند صحح ثابت نہیں ہیں،اس كے برعس حنفیوں كمروح محربن الحن الشیبانى كى الموطأ سے ظاہر ہوتا ہے كہ امام ابو حنیفہ گیاره ركعات كے قائل تھے۔

۳: امام ثافتى نے بیں رکعات تر اوت کو پند کرنے کے بعد فرمایا که " ولیس فی شيء
 من هذا ضیق و لاحد ینتهی إلیه لأنه نا فلة فإن أطالوا القیام و أقلوا السجود
 فحسن و هو أحب إلى و إن أكثر و االركوع و السجود فحسن "

اس چیز (تراوت) میں ذرہ برابر تنگی نہیں ہے اور نہ کوئی حدہے، کیونکہ بیفل نماز ہے، اگر رکعتیں کم اور قیام لمبا ہوتو بہتر ہے اور مجھے زیادہ پسند ہے اور اگر رکعتیں زیادہ ہوں تو بھی بہتر ہے۔ (مخضر قیام اللیل للمروزی ص۲۰۳،۲۰۲)

معلوم ہوا کہ امام شافعی نے ہیں کوزیا دہ پیند کرنے سے رجوع کرلیا تھا اور وہ آٹھ اور ہیں دونوں کو پہند کرتے اور آٹھ کوزیا دہ بہتر سجھتے تھے۔ واللہ اعلم ۱۳ نام احمد سے اسحاق بن منصور نے پوچھا کہ رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہئیں؟ تانہ میں سند فرمان دید قال خدیا کہ دیدہ گیں استعمال میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہئیں؟

توانھوں نے فرمایا:" قد قبل فیہ الوان نحواً من اربعین ، إنما هو تطوع " اس پر چالیس تک رکعتیں روایت کی گئ ہیں، پیصرف نفلی نماز ہے۔ ایختر تیام الیل م۲۰۲۰ راوی کہتے ہیں کہ "ولم یقض فیہ بشبیء "امام احمد نے اس میں کوئی فیصلنہیں کیا۔ (کرکتنی رکعتیں پڑھنی چاہئیں؟) (سنن التر ذی:۸۰۲)

معلوم ہوا کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام سے بھی بیر ثابت نہیں ہے کہ بیں رکعات تراوح کسنتِ مؤکدہ ہیں اوران سے کم یازیادہ جائز نہیں ہیں۔

٥: امام قرطبي (متوفى ٢٥٧هـ) نفرمايا: "ثم اختلف في المختار من عدد

القيام فعند مالك :أن المختار من ذلك ست و ثلاثون ..... وقال كثير

من أهل العلم : إحدى عشرة ركعة أخذاً بحديث عائشة المتقدم "

تراوت کی تعداد میں علاء کا اختلاف ہے ، امام مالک نے (ایک روایت میں) چھتیں رکعتیں اختیار کی ہیں .....اور کثیر علاء یہ کہتے ہیں کہ گیارہ رکعتیں ہیں ،انھوں نے سیدہ عائشہ (ڈیانٹیڈ) کی سابق حدیث سے استدلال کیا ہے۔

(لمقبم لمااشكل من تلخيص كتاب مسلم ٣٩٠،٣٨٩/٢)

تنبید: حدیث عائشه المفهم للقرطبی میں (۳۷۴/۲)" ما کان یزید فی رمضان و لا فی غیر علی المحال المقرطبی کا سقول غیر علی احدی عشر قر رکعة " کے الفاظ سے موجود ہے۔ امام قرطبی کے اس قول سے معلوم ہوا کہ جمہور علماء گیارہ رکعات کے قائل وفاعل ہیں۔

۲: قاضی ابو برالعربی المالکی (متوفی ۵۳۳ه ه) نے کہا: "والصحیح أن يصلی أحد عشر ركعة صلوة النبي مَلَكُ وقيامه فأما غير ذلك من الأعداد، فلا أصل له ولا حدفيه "اور حج يه ب كرگياره ركعات پڑھنی چاہئیں، يمى نبى مَنَا يُنْفِرُ كَى نماز اور يمى قيام (تراوح) بهدان كی (سنت میں) كوئی اصل قيام (تراوح) بهدان كی (سنت میں) كوئی اصل نہيں ہے۔ (اور نفلی نماز ہونے كی وجہ سے) اس كی كوئی حذبیں ہے۔

(عارضة الاحوذي ١٩٧٣ ح ٨٠١)

عيني حنى (متوفى ٨٥٥هـ) نے كها: "وقد اختلف العلماء فى العدد
 المستحب فى قيام رمضان على أقوال كثيرة ، وقيل إحدى عشرة ركعة "

تراوی کی متحب تعداد کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ وہ بہت اقوالِ رکھتے ہیں ..... اور کہاجاتا ہے کرتر اوت کی ارور تعتیں ہیں۔ (عدة القاری ١١٧١١،١٢١)

 ٨: علامسيوطى (متوفى ١١١ه ص) نے كہا: "أن العلماء اختلفوا فى عددها " بے شک تر اوت کی تعداد میں علماء کا اختلاف ہے۔ (الحادی للفتادی ار۳۸۸)

9: ابن بهام خفى (متوفى ١٨١هـ) نے كها: " فتحصل من هذا كله أن قيام رمضان سنة إحدى عشرة ركعة بالوتر في جماعة فعلم البيلة "اس سارى بحث سے يہ تيجه حاصل ہوا کہ وتر کے ساتھ تراویح گیارہ رکعتیں ہیں ، اسے نبی مُلَّا فِیْجُمْ نے جماعت کے ساتھ پڑھاہے۔ (فخالقدریشرح البدایہ ارے،۳)

> اه ام ترندی فرماتے ہیں: "واختلف أهل العلم فی قیام رمضان " اورعلاء کا قیام رمضان (کی تعداد) میں اختلاف ہے۔ (سنن الزندی:۸۰۲)

ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ دیو بندیوں و ہریلویوں کا بید دعویٰ کہ'' ہیں رکعات ہی سنت مؤكده ہيں ۔ان ہے كم يازياده جائز نہيں ہے ' غلطاور باطل ہے۔

یہتمام حوالے''انگریزوں کے دور سے پہلے'' کے ہیں،للہذا ثابت ہوا کہ ہیں رکعات پراجماع کا دعوی باطل ہے، جب اتنابر ااختلاف ہے تو اجماع کہاں ہے آگیا؟

حضرت سويدي غفلة متوفئ ٨٦ ح تراوى ٢٠ كرمات بلعا تصقع ٢٠ انسانا ابوالخعيب متالكان يؤممنا سوسيدب د صنوت على ا و د صنوت عبدالنَّذ بن مسعود وضى النُّدُع نع اسكي صحبست

يالمت ومغنان المبارك يسهاري الاست كرت يتعرب وولانخ غفلة ونيب رمضان فيهلى خبس ترويحا مت تعبيعيس كعات (تادي) يُعْلَق تعد (مسنن كبرة يبتى 10 مسلطك)

جواب: سوید بن غفلہ (تابعی) میشانیہ کے اس اثر میں پیصراحت نہیں ہے کہ وہ ہیں ، ر کعات سنت مو کدہ مجھ کر پڑھتے تھے اور اس ہے کم وزیادہ کے قائل و فاعل نہیں تھے لہذا ہیہ اثر دیو بندی دعویٰ پر دلیل نہیں ہے۔ تنبيه بليغ:

سوید بن غفلہ رحمہ الله نماز ظہراول وقت اداکرتے تھے اور اس پر مرنے مارنے کے

کے بھی تیارہوجاتے تھے۔ (دیکھئے مصنف ابن الی شیبہ ارساس کا سازہ سندہ حسن)

جبکہ دیوبندی و بریلوی حضرات ، عام طور پرظهر کی نماز بہت لیٹ پڑھتے ہیں ، گرمیوں میں ڈھائی بجے سے پہلے نماز ظهر کا ان کے ہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ، بلکہ نمازِ جمعہ کوبھی وہ تھینچ تان کرعصر تک پنچادیتے ہیں۔

21) مشرت الماليمنزي متل ۱۸ توادي ۲ مكماست شيست تع الا- من الد البسنسان است كان يوسل خس زد يوات الدي يا كان ترديع (بيس كمات) اورين وترد مست تعدد المدين وترد مست تعدد الدين المرتب المرت

جواب: اس روایت پر دو بحثین ہیں:

ا: رہیج اور خلف کا تعین معلوم نہیں ہے، لہذا پیسند ضعیف ہے۔

اس روایت میں بیصراحت نہیں ہے کہ ابوالبشری سعید بن فیروز الطائی بیٹیس رکعتیں

سنتِ مؤكدة مجهر راص كة قائل وفاعل تھے، لہذادلیل اور دعوی میں کوئی مطابقت نہیں ہے۔

عضرت على زيمي تم الكانت بإعارت تع مع معال المناسب بإعارت تع معنوت سيدين إلي جيدٌ سيدن الي جيدٌ سيدن الي معيد ان على بن رابع معيد ان الله بن رابع سيد بما لا يعد الله و معيد ان الله بن رابع سيد به بن الله بعد الله بن رابع سيد بن الله بعد الله بن ا

جواب: دعویٰ اور دلیل میں مطابقت نہیں ہے۔ دیکھئے ح۲۱

حضرت شتيرين شمل سير تواديم ۲۰ رکعات پر مستق تعے حضرت فقيرين شمل معدالله (مسمرت بی دین الله مدرک ۱۲۰ من شد يو بن شد کل است ه کان يعسل في د مسندان شمکرو ) سيم دون به کدوه در مسنان مين بيس مکعانت تلاي الد عسف بين اله شبت ۲۵ مشک و تر فيعا که تم تعد

جواب: بدروایت دو وجه سے ضعیف ہے:

ا: سفیان وری مرکس ہیں اور روایت معتقن ہے۔

۲: ابواسحاق السبعي مدلس مين اورروايت معتعن ہے۔

تنبیہ بیضعیف روایت بھی دیوبندیوں کے دعویٰ 'سنت مؤکدہ''سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی۔ مصنف ابن الی شیبہ ( ۳۹۳، ۳۹۳، ۲۹۰ ک) میں روایت ہے کہ سعید بن جبیر چوہیں (۲۴) اورا ٹھائیس (۲۸) رکعات پڑھتے تھے۔

اس روایت میں وقاء بن ایاس مختلف فیدراوی ہے جو کے ظفر احمد تھانوی دیو بندی

صاحب کے اصول کی رو سے حسن الحدیث ہے۔ داود بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو مدینہ میں چھتیں (۳۲) رکعات پڑھتے ہوئے پایا ہے۔

(مصنف ابن الى شيبه ٣٩٣/٢ ح ١٨٨٧ عدسنده صحيح)

امام اسحاق بن را بویفر ماتے بیں که "نختار أربعین رکعة"
مهم چالیس رکعتوں کو اختیار کرتے ہیں۔ (مخترقیام المیل المروزی ص۲۰۱، نیزو یکھے سن التروزی ،۸۰۲)
کیا بیعلاء بیر کعتیں سنتِ مو کدہ مجھ کر پڑھتے تھے؟ اگر بیسنتِ مو کدہ نہیں ہیں تو ہیں کہاں سے سنتِ مؤکدہ ہوگئیں؟

## جواب: بياركى لحاظ مردود ب:

- ابواسحاق السبعي مدلس ہاورروایت معنعن ہے۔
- 🕑 حجاج بن ارطا قر ضعیف مدلس ہے اور روایت معتعن (عن سے ) ہے۔
  - ابومعاویدالضریرمدلس ہےاورروایت معتفن ہے۔
  - حارث الاعور كذاب ومجروح ب،امام صحى (تابعى) فرمات بين:

" حدثني الحارث (وأنا أشهد ) أنه أحد الكذابين "

مجھے حارث نے حدیث بیان کی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ کذا بین میں سے ایک ہے۔ (الجرح والتعدیل ۲۸/۳ دسندہ صحح)

ابوخیثمه نے فرمایا: حارث الاعور كذاب ہے۔ (ایضاً ص 2 دسندہ صحح )

 حارث الاعور كذاب سے بيصراحت ثابت نہيں كدوہ بيں ركعتيں سنت مؤكدہ تجھ كر پڑھتا تھا ، اصل اختلاف صرف اس ميں ہے كہ ديو بندى و بريلوى حضرات كا دعوىٰ ہے كہ صرف اور صرف بيں ركعات تراوح كى سنت مؤكدہ ہے اور اس سے زيادہ يا كم كى جماعت

## جائز نہیں۔اُن کے اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔والحمدللد

معنست بمراوش بن الي بحر مستوني الي بمن مقال الموسيدين في بمن مقال الموسيدين في بمن مقال الموسيدين في بمن مقال الموسيدين الموس

جواب: مخضر قیام اللیل للمروزی (ص۲۰۲) میں بیرحوالہ بے سند ہے لہٰذا مردود ہے، اگر دیو بندیوں کو کہیں ہے اس کی کوئی سندل گئی ہے تو پیش کریں، دوسرے پیر کہ ۲۲+۳=۲۷ ستائیس رکعات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا بیریمی سعب مؤکدہ ہیں؟

عضرت الراسيم فلي معن في 19 حكاف طل معن من البايم فلي وهما الله من من البايم فلي وهما الله من من البايم فلي من البايم بين في يتم الله المن بين في تق ويسط من المن من المن من البايم بين في تق من البايم ويست من البايم و

جواب: بدروایت کی وجدے مردودہ:

- العلوم ہے۔
- قاضی ابویوسف پراهام ابوحنیفه نے شدید جرح کرکے کذاب قرار دے رکھا ہے۔
   دیکھیے ص۸۰
  - السيمان خلط ب، حافظ يتمى لكت بن:

" ولا يقبل من حديث حماد إلا مارواه عنه القدماء : شعبة وسفيان و الدستوائي من عدا هؤ لاء رووا عنه بعد الإختلاط "

حماد کی صرف وہی روایت مقبول ہے جواس کے قدیم شاگردوں شعبہ سفیان (ثوری) اور (ہشام) الدستوائی نے بیان کی ہے۔ان (تمین) کے علاوہ سب لوگوں نے اس کے اختلاط کے بعد (ہی) سناہے۔ (مجمع الزوائد اروارہ ۱۲۰)

لین امام ابوصنیفه کی روایت جماد سے ان کے اختلاط کے بعد ہے۔

حادبن الى سليمان مدلس ب\_ (طبقات المدلسين ٢١٢٥) اورروايت معنعن ب.

كتاب الآثار بذات خود يوسف بن الى يوسف سے ثابت ہى نہيں ہے۔

اس میں بیں کے سدت مؤکدہ ہونے کی صراحت نہیں ہے، لہذا دلیل اور دعویٰ میں موافقت نہیں ہے۔

حنرت عطاربن إنى رباح صمتوني ١١٢ احكا فران اع عطا، عثال اددکت ادناس و هسم بیسلونت حضوت مطاربن الحدار وحدالفرزات بی میست دیما تنلنش تد و عشوین کفت بادی، دسنند بن المیشیم مسللت بسیک دیگ د معابرة امین، دیرو کرک تیس مکامت پشت تیمید

#### جواب: اس اثر کے بارے میں چند باتیں محل نظریں:

- 🕦 اس میں دعویٰ اور دلیل کے درمیان موافقت نہیں ہے کیونکہ اس اثر میں سنت مؤ کدہ ہونے کی صراحت نہیں ہے۔
- 🕜 🔻 الناس کی صراحت نہیں ہے کہ ان سے کون لوگ مراد ہیں ۔سیدنا ابو ہریرہ رخاتینہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں" تسو کھن المناس "لوگوں نے چھوڑ دی ہیں۔جن میں تیسری چزیہ ہے کہ نبی کریم مَا النیمَ کم تعمیر کہدر سجدہ کرتے اور تکبیر کہدر سجدہ سے سراٹھاتے تھے۔ (سنن النسائي ٢٧٦١ ح ٨٨٨ وسنده صحيح)

کیا''المناس ''سے یہاں صحابہ وتابعین مراد لئے جائیں گے اور تکبیر کے بغیر ہی سجده کیا جائے گا اورا سے سنت مؤکدہ سمجھا جائے گا؟

عطاء بن الي رباح نماز ميں ركوع سے بہلے اور ركوع كے بعدر فع يدين كرتے تھے۔ (جزءرفع اليدين للخاري ح٢٢ وسنده حسن، نيزد كيهي السنن الكبرى للبيبقي ٢٦٦ وسنده صحح) عطاء آمین بالحبر کے قائل تھے۔ (مصنف عبدالرزاق ۲۲۲۳ حسا ۲۲۸۳ دسندہ صحح) عطاء جرابوں مرسم کے قائل تھے۔ (مصنف ابن الی شیبہ ارو ۱۸ ح ۱۹۹۱) اس طرح کے اور بھی بہت سے مسئلے ہیں ، دیو بندی و بریلوی حضرات ان مسکوں

میں امام عطاء کے مخالف ہیں، صرف تر اوت کے میں خصیں امام عطاء یا دآ جاتے ہیں۔ ماسٹرامین اوکا ڑوی دیو بندی،آمین بالجبر کےمسئلہ میں لکھتے ہیں کہ''میں نے کہا: سرے سے

بہ ہی ثابت نہیں کہ عطاء کی ملا قات دوسوصحا یہ ہے ہوئی ہو''

(مجموعه رسائل ار١٥ اطبع اكتوبرا ١٩٩١ء)

اوردوسری جگدا ہے مطلب کے ایک اثر پراوکاڑوی صاحب کا قلم لکھتا ہے کہ ' حضرت عطاء بن ابی رباح یہاں کے مفتی ہیں ، دوسو صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف حاصل ہے'' (ایضا ص ۲۲۵)

د یو بند یوں کا کام اس قسم کی تضاو برانیوں اور مغالطات سے ہی چکتا ہے۔

حضيت ابن ابي مكيد مستل عاده توادي ۴ كفات بين ها يكري تقصير حضرت ابن المريد وي الدّعها في السّصرت ابن المريد و الدّر المدالة و المديد المديد المديد و الدّر المدالة و المديد و

جواب: بداثر بھی دیوبندی دعوے'' بیس رکعت تراوی سنت مؤکدہ ہے'' سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا ، کیونکہ اس میں بینیس لکھا ہوا کہ ابن الی ملیکہ بیس رکعات سنتِ مؤکدہ سمجھ کر راجے تھے۔

# حضرت سنيا في رئيم توني ١٢١ الدو صفر عباست المرات المدون من المالدون من المالدون من المالية المرات المرات من المرات المرا

قال الاحسام السرمذى و آكشرا حسل العسلم حسن الم مرى تخواست بجي كداكترال علم 1 وكعات سمة فل ما مدى عن على وحسوق عديده حاص العسم المن العرب على العرب المعلق والسلام المنت على معتب المعلق والسلام المنت وحدة على المسترين المسترين المبادك النع وحدة على التعرب المركز المنت المسترين المبادك النع وحدة على المنت المسترين المبادك النع المسترين المبادك النعرب المبادك المب

جواب: یہاتوال بھی دعویٰ کے مطابق نہیں ہیں۔ دیو بندیوں پر لازم ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ سفیان توری اور ابن المبارک مِیٹائیٹا ہیں رکعات کوسنتِ مو کدہ سجھتے تھے اور کی بیش نہ بیش کے قائل نہیں نہ کرسکیں تو اپنے دعوے سے غیر متعلق دلائل پیش نہ کریں۔
کریں۔

دوسرے یہ کہ انوار خورشید صاحب نے امام ترفدی کا بیان یہاں کاٹ چھانٹ کر

ا بے مطلب والالکھ دیا ہے اور باقی کو چھپالیا ہے، تر مذی کے اس بیان میں درج ذیل باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں:

- علاء کا قیام رمضان (کی تعداد) میں اختلاف ہے۔
- اہلِ مدینہ اکتالیس (۱۳) رکعات کے قائل ہیں ، امام اسحاق بن راہویہ کا یہی ندہب ومسلک ہے۔
- امام احمر نے فرمایا: " روی فی هذا ألوان ، ولم یقض فیه بشیء " اس مسئلے میں بہت سے رنگ (محتلف روایتیں ) مروی ہیں ،امام احمد نے اس مسئلے میں کوئی فيصلهٔ بيس کيا که ( ميس پڙهني چاڄئيس ياا کتاليس يا..... ) ديکھيئے سنن التر مذي:٨٠٦ امام ترخى فرمات بين كه " وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد و إسحاق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين ، إذا كانا فىخنىن " سفيان ۋرى،ابن المبارك،شافعى،احد (برخنبل) اوراسحاق (بن راہویہ)اس کے قائل ہیں کہ اگر جرابیں موٹی ہوں توان پرمسے جائز ہے اگر چہوہ متعلمین بھی نه مول \_ (الترندى: ٩٩)

دیو بندی و ہریلوی حضرات ان اقوال کے سراسرخلاف بید دعویٰ کرتے ہیں کہ جرابوں پرمسح جائز جہیں ہے۔

حضرت امخ البصنيفة كأمسلك

صنوشه ام فوالدين حس بن مصورا وزجندتى (المعرومة قاحنى فان متون ١٩٥١ م فرائد بن كرادي كامتدار جاك مثال الاصام فسخس الدين حسسن بن منصورا ونجنعة بعماب ا والمامشا في رحد الشرك نزديك ويى سيصح الماحش معدارالمتراويع عنداصحابنا والشاضي مسسأ بن زياد دعمد الشرسف حضرت الم البعنيف رحمد الشرسي مثل كي معىالعسن من ابى حنينست قال النتيام فس سيد، الم الم منيغة رهدا لترفوا سقين كدومضان المبارك اي شهس دمضان سغتدق سيبنى تزكها يصل لاصل نیام را دادی برهنا)سنست د منکده) سبت اس کا ترکس كل مسهدني مسجدهم كل ليلة سوىسساليق مناسب نہیں، برمسجدها اول سے کے الاک مسجدیں سوات عشرين دكعستر خهس ترويسعات بعشوتسليسات وترك ملاوه سيس ركمتين فيعالى جائين، إلى تروي ومسس يسلسم في كل ركعتين ﴿ فَأَوَىٰ عَامَهُ فَانِ وَاسْتُلَا ﴾ سلامول سيع سائق مبرد وركعت برسلام تعيرس

جواب: یه حواله بسند ہے، قاضی خان کی پیدائش سے صدیوں پہلے امام ابو حنیفہ فوت

#### ہو گئے تھے۔

صنرت قاضی این رشد ایکن و دستی (40) فراست بیری و خترت قاضی این رشد ایکن و دستی در 40) فراست بیری و خترات امتیا کست بیری و شده سید این که در میری این میری و شده بیری و شده این بیری و شده بیری و میری شده بیری و میری شده بیری میری میری و میری این و میری میری میری و میر

من سال المن رشد للسائل وانتخاصا في المنسسان من حدد الركات السنق من حدد الركات السنق يقوم بهدا المناسس في معمنان فاختاره الملك في احد قوليد و البحد في والبشا في واحد و داود القسيام بعسنسس ين ركسترسوى الوتروذكران القاسسم عن حالك الدكان يستحسس ستا وتملاجين ركعت والوتو والمنتفى .

جواب: یه حواله بے سند ہے البذا مردود ہے۔ ابن رشد کی پیدائش سے بہت پہلے امام مالک اس دنیاسے چلے گئے تھے، اس کے برعکس امام مالک سے مروی ہے کہ وہ گیارہ رکعات تراوح کے قائل تھے۔ (کتاب التجد للا همیلی ص ۲ کا،عمدة القاری اار ۱۲۷)

المساعة المتحافظ التي يسب في من المساعة المراقب المساعة المتحافظ المتحافظ

تفرس الممثما في مم سيك المستهدية واحتلت اصل عيام رستمان فرقي ليضهده ان يعيل احدى واربسين مثل فرقي ليضهده ان يعيل احدى واربسين ما هذا عندهم الرور ووقعل اصل المدينة واصل على هذا عندهم بالمدينة واكثرا حمارالعلم اصل اصلم المدينة وهو قبل الشوي وابن المبارلة والسفا في وحال المثانية وهو قبل الثورى وابن المبارلة والسفا في وحال المثانية وهو قبل الثورى وابن المبارلة والسفا في وحال المثانية وهو قبل الوركة بلدنا بهدكة بيسيلان

#### جواب: امام شافعی دووجہ سے بیس رکعات تراوح کو پیند کرتے تھے:

- 🛈 ہیکی وعمر رہائٹیئا سے مروی ہے۔
- کہ کے لوگ امام شافعی کے زمانے میں ہیں پڑھتے تھے۔

اول الذكر كے بارہے میں عرض ہے كەعلى وعمر ولائٹھا سے باسند صحیح ہیں ركعات تراویج قولاً یا فعلاً ہرگز ثابت نہیں ہیں۔

دوم: اہل مکہ کاعمل سنت مؤکدہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور نہ بیٹا ہت ہے کہ امام شافعی ان بیس رکعات کو سنت مؤکدہ سمجھتے تھے، لہذا امام شافعی کا قول حنفیوں و دیو بندیوں و بریلویوں کومفیز نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بیفلی نماز ہاس میں کوئی حدیاتگی نہیں، اگر قیام لمباہواور رکعتیں تھوڑی، میرے نزدیک زیادہ پہندیدہ ہے۔ (مخصر قیام المیل ص۲۰۳،۲۰) محمود حسن دیو بندی صاحب لکھتے ہیں کہ' لیکن سوائے امام اور کسی کے قول سے ہم پر ججت قائم کرنا بعیداز عقل ہے' (ایفناح الادل طبع قدیم ص۲۷)

محمد قاسم نانوتوی دیوبندی نے محمد حسین بٹالوی سے کہاتھا: ''میں مقلدامام ابو صنیفہ کا ہوں ،اس لئے میر ہے مقابلہ میں آپ جو تول بھی بطور معارضہ پیش کریں وہ امام ہی کا ہونا چاہئے ، بیہ بات مجھ پر جحت نہ ہوگی کہ شامی نے بیاکھا ہے اور صاحب در مختار نے بیفر مایا ہے، میں ان کا مقلد نہیں ہوں'' (سوانح قامی ۲۲/۲)

اس دیوبندی اصول کی روسے دیوبندیوں پرفرض ہے کہ وہ قر آن،حدیث،اجماع اوراجتہاد (ادلۂ اربعہ) بذریعہ امام ابوحنیفہ ہی پیش کریں،ادھر ادھر کے حوالے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ا مام شافعی کے بہت ہے مسائل ایسے ہیں جنھیں دیو بندی و بریلوی حضرات نہیں مانتے مثلاً:

- امام شافعی رکوع سے پہلے اور بعدر فعیدین کرتے تھے۔
  - 🕝 آپ آمین بالجمر کے قائل تھے۔
- آپ جہری دسری دونو س نمازوں میں ،اپنے آخری قول کے مطابق فاتحہ خلف الا مام
   کے قائل تھے۔
  - آپسین پرہاتھ باندھنے کے قائل تھے۔

المام ابن قدا مدمنهلي رحدانت فوستقدين كرابرحبدانند والمعم احد حضريت إم احمد بصبل كامسك بن ملبل مك نندكي تلوي مين بس رمعتين مفارو بسنديده قال الامسيام ابن قدامسسة الصنيل و وللختار صند بين الم البعنيفة اورالم شانعي مبي اسي مي قائل بين اوليام الماعبداطلافيها عستسرون وكعسنة و بهسسنا اكان وات بن كرميسيس ركعتين بس ا دران كاخيال ميسكر: قال المؤدى وابو حنيف يم والسشا فى وقال ساللُّهُ یں امرقدم بھی سبے انہوں نے اہل مرینہ کے نسل سے ملک کیآ سستت ونخلا تتون وزعسسم انكالامس العتدنيسم ہے۔ ہمارلی دلیل ہیسہ سے کرصنرت عمردمنی الترمندسے ج وتعلق يغمسل إحسسل المدينستن وفأان حسمس لسس كدكو كومصرشت الى بن كعب رضى التروندكى اقتلام بس اكتفاكيا أفجأ سيسبع النَّاس عِسلَى الجه ين كعب كان يعمــــل يهــــ وه وگون كوبس كوتس مى برها تستصر والمنيّ ومن تواسّ ٢ مسطلاً ) يَّ

جواب: بیرحوالہ بے سندہونے کی وجہ سے مردود ہے، اس کے برعکس امام احمد نے بیہ فیصلہ کررکھا ہے کہ تراوت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہئے، اس میں طرح طرح کی روایتیں مروی ہیں، دیکھئے کتاب المسائل عن احمد و اسحاق (ص ۲۵۵ رقم: ۲۸۷، وسنن التر ذی (ح۲۷ مرقم)

امام احمر فرماتے ہیں:" إنها هو تطوع " بيتو صرف نظلى نماز بـ (مخضر قيام الليل ٢٠٢٥) معلوم ہوا كه امام احمد بيس تراوت كوسنت نہيں سمجھتے تھے۔

ا مام احمد رفع یدین و آمین بالجمر وغیرہ مسائل کے بھی قائل تھے ،جنھیں دیو بندی اور بریلوی حضرات نہیں ماننے۔

مسنريت شيخ مبدالقا درجيلا لخ فن توفئ ا٩١ كا فرإن

جواب: اس قول میں مطلق تراوی کوسنت کہا گیاہے، ہیں رکعات کونہیں، دوسرے بیکہ بیقول امام مالک، امام احمد، امام ابو بکر بن العربی، امام قرطبی وغیرہم کے اقوال کے مقابلے میں پیش کرنا دیو بندیوں کا ہی کام ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی رفع یدین اور آمین بالجبر وغیرہ کے قائل میے جنھیں دیو بندی و بریلوی دونوں حضرات سلیم نہیں کرتے۔

### جواب: اس قول کا بھی وہی جواب ہے جو شیخ عبدالقا در جیلانی کے قول کا ہے۔

الم كمى الدين إبن تيميرا لحوافي في ٢٨٠ع كافوان تقد فيت ان الجسس بن كعب كان يعسره بان س عشدين ركعت في دمضان و يوتر بشلك فرأى كمشيوس العسلماء ان و اللث هوالمسلمة فرأى كمشيوس العسلماء ان و اللث هوالمسلمة فوائ كمشيوس المهاجوي ماد نصار حلم يكور ومنت "المهاجوي ماد نصار حلم يكور ومنت "المهاجوي الذمتم كاموجوكي المراحي المراوم الموري ومن الترمتم كاموجوكي المستودي المداعم الموجودي المداعم كاموجوكي المستودي المداعم الموجودي المداعم كاموجودي كاموجودي المداعم كاموجودي كامو جواب: امام ابن تیمیر اوت کے بارے میں ہیں (۲۰) انتالیس (۳۹) اور گیارہ (۱۱)
کاعداد ذکر کرکے فرماتے ہیں: "والصواب أن ذلك جميعه حسن "صحح يہكه بيسب اقوال الحجھ ہیں۔ (فادئ ابن تيمیہ ۱۳۷۳)
کین يقول انوار خورشيد صاحب نے چھاليا ہے۔

علاصره بالدین میستونین متونی مده اصکا فران در استراوی میسترد استرای میستوند اظهر نیز الدخلف از الدوست با الانشدین و هرسیال و افتساری اسبها حا و و پستری میسترد مساوا و الکتو شده برد الدان بری میسترد اما آدام استی از در میسترد برد ارد ارد الکتو بیشتری اس بست کید بیشتر برد ارد برد الدان میسترد برد ارد ارد بیشتر ب

يى مبرد على ركا قول - بعد اوراسى برقول كاعمل - بع مقرق

جواب: بیسب بعد میں آنے والے حفی مولو یوں کے اقوال ہیں جنھیں اصول فکنی کرکے بطور جحت پیش کیا جار ہا ہے، امام ابو بکر بن العربی کے اسکیے قول کے مقابلے میں بھی بیسب اقوال مردود ہیں۔

ا در میں تعدا دپر کھا مت تما وسی کا موالم سستنقل ہوا اور محاب و کا بعین اوران سے بعد کے بزرگوںسے وہ تعداد شہور ہمنی وہ میں رکعتیں ہیں اور بیچ مروی ہے کہ تراوی تیکس رکھتیں ہیں اس سے مرادیہ ہے کہ تراوی سے ساتھ و ترط شيخ عيداً تمح محدث والمويختي ممتوقي 47 احكافران - والذي اسستقرعليد الاصرو اختهسوم الصحابة وامت ابعسين ومن بعد حسسم حوالعنشرون و مساروى انها تلكث و عسطرون فبحساب الا تر معصبا " (الميسوبالسنوم مهمكتا)

جواب: یقول بلادلیل ہونے کے ساتھ ساتھ امام مالک، امام شافعی ، امام احمد اور امام الوکر بن العربی وغیر ہم کے مخالف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

ترادی کی رکھترس کی تعداد میں سید اور اس کی وجریہ ہے کہ آبول کے اس کے مرابیل کی اس نے سال میں است سال کی اس نے سال میں است سال کی اس کے میں کا حرابیل کی اس کے میں کا در است سال کی اس کے میں کہ اس کے میں کو انہوں کے میں کہ کی سسلمان کسٹ ہے ایک مسلمان کسٹ ہے ایک میں کا میں ہے کہ اس کا اس سے دکئی رکھا ت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کا اس سے دکئی رکھا ت

مضرت شاه ولى الشرويوي متوفى ١١١ه كا فران به وعدده عشوون ركست و ذالك انهم دأوا السبى صلى الله عليه وسلسم شرع للمحسنين احدى حسشرة ركست في جميع السسسة فعلموا استه لا ينب في ان يكون حظ المسلسة في معنان عند قعده اوقت عام في لجد الششية بالمسكوت استل من ضعفها"

جواب: شاہ ولی اللہ التقلیدی کا قول بھی بلادلیل ہے۔ "تنبیہ: شاہ ولی اللہ الد ہلوی رفع الیدین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ''اور جو خص رفع یدین کرتا ہے میرے نزدیک اس مخص سے جور فع یدین نہیں کرتا اچھاہے'' (ججۃ اللہ البالغاردو ارا۳۷)

#### اس فتوی کے بارے میں کیا خیال ہے؟

اتودی میں جس رکھات سلت توکدہ ہیں اس سے کہ اسس ب اتفاء ما شدیں نے ما ومست کہ ہے آگر چرضو وسلی الشرطین سلم نے ما وست نہیں کی اور پہنے بنا ہا چاہیے ہے کہ خفا در اشرین کی سنت گرچہ اس کا گا ہ حضو وسلی الشرطیر وسلم کی سنست توکشت ا ایس کی گرفتہ کی ایس میں کی اس سے خطا در اس کا میں میں است توکشت آبالا کم کرنے والا ہے ہونکہ اس نے خطا در اشرین کی سفت توکس گاری کروی گرفتہ ہونے ہونکہ اس کے خطا در اشرین کی سفت توکس گاری بہیں رکھت تراویح ہی خطا در اشدین ہے وہ وہ سقست کا اور الدی کی رکھت تراویح ہی سنست کی ہووہ سقست کی اور الدیکی رکھت تراویح ہی سنست کی ہووہ سقست کی دور ساتھ بھی طاؤ کہ سنت میں انسان میں کا در گئی کا رہم اسب ہے اس سے میں رکھات کا ایس میں سنست موکسہ ہے ہیں اس سے سے اس سے سے اس سے میں رکھات کا ایس میں سنست موکسہ ہے ہیں اس سے سے میں اس سے سے میں اس سے سے میں اس سے میں اس سے میں رکھات کا ایس میں ساتھ ہے ہیں اس سے میں میں ساتھ ہیں اس سے میں میں ساتھ ہے ہیں اس سے میں میں ساتھ ہیں اس سے میں میں ساتھ ہیں اس سے میں ساتھ ہیں اس سے میں میں ساتھ ہیں اس سے میں میں ساتھ ہیں اس سے میں اس سے میں میں ساتھ ہیں اس سے میں ساتھ ہیں اس سے میں ساتھ ہیں اس سے میں سے میں اس سے میں اس سے میں سے

علامر عبد الحي تعنوي مرق م المحافظ التسرا ويع سنت شوكدة و بسيد صعا واظب عليد الخلفاء و الن السع يواظب عليس السبع صلى الله طليب وعلى الوسلع و قد سبق ان سنة الخلفاء ابينا لازم الاتباع و الركعا أشع وان كان استعددو الشم الرك المسنة النبويية منعن الشفيط سنمان ركعات يكون صبيئا لنوكيس تالخلفاء وان ششت توسيب على سيئل المقيساس فحسن وان ششت توسيب على سيئل المقيساس فحسن المنظفاء إلىنا فار الراسيدون وكل مساق الطب طيد الشعرون ركعت في المسرويع صعا واظب طيد الشعرة الراسيدون وكل مساق الطب المغلب المغلفاء الشعرة الراسية والمنازية المنازية المغلق المنازية المغلقاء الراسية والمنازية المنازية المغلقاء الراسية والمنازية المنازية المن

### قار ئىن كرام!

انوارخورشید دیوبندی صاحب نے اہل حدیث کے خلاف ابن نجیم حنی سے لے کر عبد الحق کا کا معدیث کے خلاف ابن نجیم حنی سے لے کر عبد الحق کا کھنوں کے اقوال پیش کتے ہیں گویا کہ بیا توال ان کے نزدیک قرآن، حدیث، اجماع اوراجتہا دائی صنیفہ کے برابر ہیں، حالا تکہ اہل حدیث کے خلاف حنفیوں کے اقوال پیش کرنا اصلاً مردود ہے۔

انوارخورشید صاحب سے یہ خلطی ہوئی ہے کہ انھوں نے بہت سے حیاتی ، مماتی دیو بندیوں کے اقوال اہل حدیث کے خلاف پیش نہیں کئے ، حالانکہ انھیں اپنے منج کے مطابق اہل حدیث کے مقابلے میں مونگ پھلی استاداور پیالی ملاوغیرہ کے اقوال بھی پیش کرنے چاہئے سے تا کہ کتاب کا حجم کچھاورزیادہ ہوجاتا۔

#### خلاصة الجواب:

انوارخورشیدد یوبندی صاحب کا دعویٰ ہے: 'اس کئے تراوی ہیں رکعات ہی سنت مؤکدہ ہیں'' (صدیث اور المحدیث ص ۱۵۸)

اوریبی دعویٔ عام دیو بندیوں کا ہے، دیو بندیوں کے نزدیک دلیل صرف ادلهٔ اربعہ (قرآن ، حدیث ، اجماع اور اجتہاد ) کا ہی نام ہے ، مفتی رشید احمد لدھیانوی دیو بندی فرماتے ہیں: '' غرضیکہ یہ مسئلہ اب تک تشند تحقیق ہے ، معہٰذا ہما رافتو کی اور عمل قول امام عصلیات کے مطابق ہی رہے گا اس لئے کہ ہم امام عصلیات کے مطابق ہی رہے گا اس لئے کہ ہم امام عصلیات کے مطابق ہی اور مقلد کے لئے قول امام جحت ہوتا ہے نہ کہ ادلۂ اربعہ کہ ان سے استدلال وظیفہ مجتہدے' کے قول امام جحت ہوتا ہے نہ کہ ادلۂ اربعہ کہ ان سے استدلال وظیفہ مجتہدے' (ارشاد القاری الی صحح ا ابخاری ص

معلوم ہوا کہ دیو بندیوں کے نزدیک تسلیم شدہ ادلہ اربعہ (چار دلیلوں) سے استدلال صرف مجتمد (امام ابوصنیفہ) کا ہی کام ہے، للبذا ہرمسکے میں دیو بندیوں پرییفرض ہے کہ وہ پہلے امام ابوصنیفہ کا قول پیش کریں اور پھر بذریعہ امام ابوصنیفہ: قرآن وحدیث اور



اجماع ہےاستدلال کریں۔

انوارخورشید دیو بندی صاحب نے ہیں رکعات تراوی کے ''سنت مو کدہ'' ہونے پر جوروایات پیش کی ہیں کردہ روایتیں پیش کردہ روایتیں تین قسمول ہیں: ' تین قسموں پرمشمل ہیں: '

- بلحاظ سند ضعیف ومردود مین مثلاً حدیث: ۲ وغیره
- 🕑 دعویٰ سے غیر متعلق ہیں ،مثلاً حدیث:۳،۲۰۱ وغیرہ
- ادلهٔ اربعه سے خارج ہیں،مثلاً ابن جیم حنفی کا قول وغیرہ

البذا البدا البدا البدا البدا المورشيدديو بندى صاحب البين دعوى كو البت كرنے ميں ناكام رہے ہيں ،اس فاش ناكا مى كے باوجودوہ لكھتے ہيں كذر جوصاحب جواب كھيں اگروہ كتاب ميں فدكورا حاديث پر جرح كريں تو جرح مفسر كريں اور جرح كا ايبا سبب بيان كريں جو مفق عليہ ہو، نيز جارح ناصح ہونا چاہئے نه كہ متعصب ،اس چيز كا خاص خيال ركھيں كہ كوئى الي جرح نه ہوجو بخارى وسلم كراويوں پر ہوچكى ہو' [حديث اور الجديث صمم]
الي جرح نه ہوجو بخارى وسلم كراويوں پر ہوچكى ہو' [حديث اور الجديث صمم]
تجمرہ : ميں نے انوارخورشيدكا جوجواب لكھا ہے اس ميں ديو بندى وخفى اصول كو ہر جگه مدنظر ركھا ہے، مثلاً سرفراز خان صفدرديو بندى لكھتے ہيں :' بايں ہمہ ہم نے تو ثيق وتضعيف مدنظر ركھا ہے، مثلاً سرفراز خان صفدرديو بندى لكھتے ہيں :' بايں ہمہ ہم نے تو ثيق وتضعيف

مدِ تظرر تھا ہے ، مثلا سر فراز حان معمدر دیو بندی چھتے ہیں: بایں ہمہ، م نے تو یس و قسعیف میں جمہورائمہ ٔ جرح وتعدیل اورا کثر ائمہ ٔ حدیث کا ساتھ اور دامن نہیں چھوڑا ، مشہور ہے کہ نہ انہ خلق کہ نقلہ کہنے اسمجھ ۔ '' راجس ایس ور رہ طبعہ ہے ۔

زبانِ خلق كونقارهُ خداسم جھو '' (احسن الكلام ارم ١٩ طبع دوم)

میں نے صرف اٹھی رادیوں کوضعیف و مجروح قرار دیا ہے جو جمہور محدثین کے نز دیک ضعیف و مجروح ہیں بعض جگہ فریق مخالف کے تشلیم کردہ الزامی جوابات بھی دیئے ہیں۔ والحمد للد

جب دیو بندیوں کے راویوں پر جمہور کی جرح ہوتو آھیں'' جرح مفسر''یادآ جاتی ہے اور جب وہ خودان راویوں پر جرح کرنے بیٹھ جائیں جنھیں جمہور نے ثقہ وصدوق قرار دیا ہے مثلاً مکول ، علاء بن عبدالرخمن مجمد بن اسحاق ، عبیداللہ بن عمر والرقی ، مؤمل بن اساعیل

اورعبدالحميد بن جعفروغير جم ـ تو پھروہ'' جرح مفسر'' اور'' جارح ناصح'' وغيرہ سب پچھ بھول جاتے ہیں، ہمیں دیوبندیوں سے بری شکایت ہے کہ وہ ایک راوی کو تقد کہتے ہیں جب اس کی بیان کردہ حدیث ان کے مطلب کی ہوتی ہے اور دوسری جگہ ضعیف کہتے ہیں جب اس کی بیان کرده حدیث أن مطلب كے خلاف موتى ب،مثلاً على محر حقانی دیو بندی سندهی، ترك رفع يدين كى ايك حديث كراوى يزيد بن ابي زياد كے بارے ميں كھتا ہے:

"اهو ثقة آهي" وه ثقه ہے۔ (نبوي نماز مال:سندهي ار٣٥٩)

يمي يزيد بن ابي زياد جرابول يرمسح والى ايك روايت كابھى راوى ہے، وہال حقانی نه کورصاحب لکھتے ہیں که' زیلعی فر مائیند و .....اھوضعیف آھی''

زیلعی فرماتے ہیں .....وہ ضعیف ہے۔ (نبوی نماز مال ص١٦٩)

ا پسے متناقض ومتعارض لوگوں ہے کسی انصاف کی توقع ہی فضول ہے!

انوارخورشیدصاحب کے مذکورہ بیان سے معلوم ہوا کہ بخاری ومسلم کے راویوں پر جرح مردود ہے، دوسری طرف دیو بندی حضرات صحیح بخاری صحیح مسلم کے راویوں پرمسلسل جرح کرتے رہتے ہیں ،مثلاً:

تكحول جحمد بن اسحاق ،عبيدالله بن عمرو ، علاء بن عبدالرحن اورساك بن حرب وغير جم صحيح مسلم یا صحیح بخاری کے راوی ہیں اور ان برجرح دیو بندیوں کی کتابوں میں علانیے طور پرموجود ہے۔ شعیب علیہ ولسلام کی قوم کے اصول ان لوگوں نے اپنے سینے سے لگا گئے ہیں اور پھر يدمطالبهكرتے ہيں كه ہمارے راويوں برصرف جرح مفسر ہى ہو، ! مؤد باندعرض ہے كمايے تین راوی پیش کریں جنھیں جمہور نے ثقہ وصدوق قرار دیا ہے ،اس کے باو جودان پر جرح مفسر ہے اور اس جرح مفسر کی وجہ سے وہ ضعیف ومردود قرار دیئے مکتے ہیں۔ جرح مفسر کی الیی مثالیں بھی پیش کریں جن کودیو بندی حضرات جحت سلیم کرتے ہیں۔

ہم تو جمہور محدثین کی تحقیق و گواہی کو ہی ترجیح دیتے ہیں اور اسی پر کاربند ہیں۔ والجمديثه انوارخورشیدصاحب مزید فرماتے ہیں کہ'' جوصاحب جواب تکھیں ، وہ تدلیس ، ارسال ، جہالت ،ستارت جیسی جرحیس نہ کریں کیونکہ اس قسم کی جرحیس متابعت اور شواہد سے ختم ہوجاتی ہیں ،اور متابع وشواہداس کتاب میں پہلے ہی کثرت کے ساتھ ذکر کردئے ہیں'' (حدیث اور المحدیث صسم)

#### تنجره:

اصول حدیث میں بیمسکلیمقرر ہے کہ تدلیس ،ارسال ، جہالت اورستارت (مستور ہونے) کی وجہ سے حدیث طعیف ہوجاتی ہے،اب کیا وجہ ہے کہ ہم ضعیف حدیث کوضعیف بھی نہ کہیں ،دیو بندی حضرات خود بہت ہی روایتوں پر یہی جرح کر کے درکردیتے ہیں مثلاً: سرفراز خان صفدر نے نافع بن محمود ،مشہور تا بعی کو مجہول قرار دے کران کی بیان کردہ حدیث کو ردکردیا ہے۔ (احس الکلام ۲۰/۱)

ابو قلابہ کوغضب کا مدلس قرار دے کراُن کی روایت کورد کر دیا ہے۔ (دیکھئے احسن الکلام ۱۳۸۲) متابعت اور شواہد سے اگر انوار خور شید دیو بندی صاحب کی بیمراد ہے کہ ان راویوں کی متابعت اور شواہد والی روایات بلحاظ سند سیح وحسن لذاتہ ہیں تو بسر وچشم ،اگر وہ یہ بیچھتے ہیں کہ متابعت و شواہد والی روایات کا ضعیف و مردود ہونا چنداں مضر نہیں ، تو ان کابیہ اصول باطل ہے ، امام ابن کشیر نے اصول حدیث میں بیمسکہ سمجھایا ہے کہ مخالف کی پیش کردہ حدیث کو معیف ثابت کردیاہی کافی ہے۔ دیکھیے ص ۲۷

ضعیف روایت کوخواہ مخواہ تھینج تان کرحس لغیر ہ کے در ہے تک پہنچانا فریق مخالف پر جمت نہیں بن سکتا حافظ ابن حجر اور حافظ ابن القطان الفاسی وغیر ہما کی پیخفیق ہے کہ حسن لغیر ہ روایت جمت نہیں ہے اسے صرف فضائل اعمال میں ہی پیش کیا جا سکتا ہے،احکام میں اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ دیکھئے النکت علیٰ مقدمہ ابن الصلاَح (۱۲۰۸)

یہاں پربطور تنبیہ عرض ہے کہانوارخورشیدصا حب کی پیش کردہ اکثر روایتوں میں نہ متابعت ثابت ہےاور نہ شواہد ،مثلاً ان کا بیدعویٰ ہے کہ'' آنخضرت مَا لِیُمُؤم سے ہیں رکعات تراوت كرير هنا ثابت بي ..... (حديث ادرا الحديث م ١٥٨)

حالانکہ انوارخورشید صاحب کی پیش کر دہ پہلی روایت میں ابراہیم بن عثان کذاب و متر وک اور دوسری میں محمد بن حمیدالرازی کذاب ہے۔

انوارخورشید نے یہ بہت بڑا جھوٹ ککھا ہے کہ ان روایتوں کو''امت کی تلقی بالقبول حاصل ہے''
تلقی بالقبول کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ تمام امت اس روایت کو قبول کر لے، امیت مسلمہ
میں تراوت کے بارے میں بہت بڑا اختلاف ہے،اگر ان موضوع روایتوں کو امت کا تلقی
بالقبول حاصل ہوتا تو بیا ختلاف نہیں ہونا چاہئے تھا، ہاں یمکن ہے کہ انوارخورشید صاحب
کی بیمراد ہوکہ'' دیو بندی امت کا تلقی بالقبول حاصل ہے''اور بیمام لوگوں کو بھی معلوم ہے
کے صرف دیو بندیوں کا تلقی بالقبول سی روایت کے چھے لغیر ہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔

آخر میں انوارخورشیدصا حب دھمکی دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

''ان با توں کوملحوظ رکھ کر جو جواب دیا جائے گا وہ یقیناً درخوراعتنا ہے مجھا جائے گا ورنہ بے جا ۔اورفضول با توں سے بمیں کوئی سرو کا نہیں'' (حدیث ادرا لمحدیث صسم)

تبصرہ: انوارخورشیددیو بندی کے تمام دلائل کا اللہ کے فضل وکرم اورادلہ اربعہ قاطعہ سے جواب دے کران دیو بندی شبہات کوھباءً منثو رابنا کر ہوا میں اڑا دیا گیا ہے۔

- دیوبندی روایات ، اصول حدیث اور جمهور محدثین کے نزد کیک ضعیف ، مردود اور موضوع ہیں۔
- بعض روایات صحیح ہیں لیکن اصل موضوع سے غیر متعلق اور دیو بندی دعویٰ سے غیر موافق ہیں۔
   غیر موافق ہیں۔
- بعض روایات و اقوال وہ حوالے ہیں جو ادلہ اربعہ سے خارج ہیں مثلاً بعض تابعین کرام کاعمل اور خفی مولو یوں کے اقوال وافعال نہ قرآن ہیں نہ حدیث اور نہا جماع۔ حفی علاء کے اپنے نزد کیے بھی تابعین کرام کے اقوال وافعال جمت نہیں ہیں۔مثلاً:
- ا۔ محد بن سیرین ، ابوقلاب، وہب بن مدبہ ، طائس اور سعید بن جبیر وغیر ہم رکوع سے پہلے

اور بعد رفع یدین کرتے تھے۔ (نور العینین ص ۲۲۷ بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ ار۲۳۵ ومصنف عبدالرزاق۲۹۶ والسنن الکبری للبہتی ۲۷۲۷)

۲ سعید بن جبیر، حسن بصری اور عبیدالله بن عتبه وغیر جم فاتحه خلف الا مام اور قراء ت خلف الا مام کی تاکل تھے۔

(جزءالقراءت للتخاري حسائة وكتاب القراءت للبيبقي ح٢٣٢ ومصنف ابن البي شيبه ارسيس)

س- عرمة البى نے كہا: "أدركت الناس ولهم زجة في مساجدهم بآمين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضآلين " ميس نے لوگول كوان كى مجدول ميں ،اس حال ميں پايا كہ جب ام ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِيْنَ ﴾ كہتا تو لوگول كي آمين كہنے سے مجديل كونج اضى تصيل - (مصنف ابن الى شيب ٢٥٦٦)

ان جیسے تمام اقوال کے دیو بندی و ہریلوی وخفی حضرات سراسرمخالف ہیں ۔ نیز دیکھیے میری کتاب''القول انتین فی انجھر بالتامین''

انوارخورشید دیو بندی صاحب نے ص ۲۵۸ سے ص ۲۹۳ تک جھوٹی ، بےحوالہاور غیر متعلق باتیں ککھی ہیں جن کی تر دید،روایاتِ مٰدکورہ کی تحقیق میں آچکی ہے۔

ان صفحات کی بعض اہم ہاتوں کا جواب درج ذیل ہے:

ا: تلقی بالقبول ہے مرادساری امت کی تلقی بالقبول یعنی اجماع ہے، اہل حدیث کے نزدیک اجماع مجت ہے۔ نزدیک اجماع مجت ہے۔

خلفائے راشدین اور صحابہ کرام میں ایش سے بیس رکھات تر او ت کی باسند صحیح ثابت نہیں ہیں۔

یں۔ ۱۳: کسی تابعی، تبع تابعی یامتندامام سے یہ بنت نہیں ہے کہ بیں رکعات ہی سدجہ مؤکدہ ہیں،ان سے کم یازیادہ جائز نہیں ہے۔

۷۲: امام ما لک، امام قرطبی ،امام ابو بکر بن العربی اورا کثر علاء آٹھ رکعات تر او یکے کے قائل تھے،ابن ہمام خفی ،انورشاہ کشمیری اورعبدالشکورلکھنوی وغیر ہم بھی آٹھ رکعات تر او یک کا

سنت ہوناتشلیم کر چکے ہیں۔

دیوبندی حضرات بیراگ الا پتے رہتے ہیں کہ'' تبجد اور تر اوت کے دوعلیحدہ علیحدہ نمازیں ہیں، انھیں ایک ہی نماز سجھنا غیر مقلدین کا ند ہب ہے'' جبکہ انور شاہ شمیری دیوبندی کہتے ہیں کہ تبجد اور تر اوت کے دونوں ایک ہی نماز ہے۔ اور انھیں علیحدہ علیحدہ سجھنا غلط ہے۔

(د يکھئے فیض الباری۲ر۲۰۰۰ والعرف الشذی ۱۲۲۸)

د یوبند یون کاکشیری صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیاوہ بھی ' غیر مقلد' ہی تھے؟

۲: غنیۃ الطالبین میں جو روایت سہوا یا عمراً رہ گئ ہے ہم اس غلطی ہے بری ہیں ،

د یوبند یوں نے جہۃ الله البالغہ میں جو تریف کرر کھی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟

2: ائمہ مجہدین میں ہے امام بخاری نے حدیث عائشہ ڈائٹٹٹ کو کتاب التر اور کے میں فرز کر کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حدیث عائشہ کا تعلق تراوی کے ساتھ یقینا ہے لہذا دیو بند یوں کا یہ پرو پیگنڈ اب اثر ہے کہ بیحدیث تراوی کے کوئی تعلق نہیں رکھی۔

د یو بند یوں کا یہ پرو پیگنڈ اب اثر ہے کہ بیحدیث تراوی کے کوئی تعلق نہیں رکھی۔

د یو بند یوں کا یہ پرو پیگنڈ اب اثر ہے کہ بیحدیث تراوی کے حال القیام فی شہر د مضان' کا کھی کرعا کشہ ڈائٹٹٹ والی حدیث نقل کی ہے اور بعد میں میں والی ضعیف وموضوع نقل کر کے اس کے رادی پرجرح کردی ہے۔ (۲۹۲،۳۹۵)

اگریہ حدیث تراوت کے سے غیر متعلق تھی تو الا مام الجمتبد امام بخاری اور امام بیمی اسے تراوی کا الے باب میں کیوں لائے ہیں؟

تك كەرمضان گزرجا تا''

اس روایت کی سند بالکل ضعیف ہے۔اس کا راوی عبدالمطلب بن عبدالله مدلس ہے اور روایت معتمن ہے۔شعب الایمان میں غلطی سے المطلب عن عبدالله عن عائشہ چھپ گیا ہے

جبر صح عبارت صرف بير ب كه: "المطلب بن عبدالله عن عائشة "إلخ

اا: شعب الایمان للبیمقی (۳۱۰/۳ ح ۳۲۵) کی روایت میں عبدالباقی بن قائع ضعیف ہے، دوسری سند میں بھی نظر ہے۔ انوار خورشید کی پیش کردہ چاروں روایات اصل موضوع سے غیر متعلق ہیں۔

۱۲: انس ڈالٹنڈ کے قول' وہاں آپ نے وہ نماز پڑھی جو آپ ہمارے پاس نہیں پڑھتے ہے: 'کامطلب صرف یہ ہے کہ آپ مؤلی قیام والی نے ماریک میں بہت کمی فیراء ت اور طویل قیام والی نماز پڑھی ،اس روایت کا تعلق تعدا در کعات سے نہیں ہے۔

۱۳: طلق بن علی رخانفی نظر نظر نظر و معجدول میں رات کی نماز پڑھائی ، اگر انھوں نے پہلے تراوی پر بھائے تر اور کی تراوی پر بھائی تھے؟ اگر دونوں جگہ تراوی کی دونوں جگہ تراوی کی دونوں جگہ تہجد تھی تو اس پر دیو بندیوں کا کوئی عمل نہیں ہے۔ دوسری نماز جوانھوں نے پڑھائی تھی اسے انوارخورشید نے ''پڑھی تھی'' لکھ کرمفہوم میں تحریف کردی ہے۔

۱۲۲ امام مالک کی تبجد و تراوی کے بارے میں محمد بن محمد العبدری الفاسی المالکی کا حوالہ بے سندو مردود سے

۱۵: امام بخاری سے باسند تھیج تراوی اور تبجد کا علیحدہ علیحدہ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ مرید اور مرد دیا ہے دور سے ناک

ہری الساری کا حوالہ بے سند ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

کشمیری د یو بندی کی ہے۔ و ما علینا إلاالبلاغ

حافظاز بیرعلی زئی

(٩ جولا كي ٢٠٠٧ ء مراجعتِ طبعهُ جديده ٢٠ اگست ٢٠٠١ ء )

## آ ٹھرکعات تراوی اورغیرا ہلحدیث علماء

رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد جونماز بطور قیام رمضان پڑھی جاتی ہے، اسے عُر نب عام میں تراوی کہتے ہیں۔ راقم الحروف نے'' نور المصابح فی مسئلتہ التراوی '' میں ٹابت کردیا ہے کہ گیارہ رکعات قیام رمضان (تراوی ) سنت ہے۔

نی کریم مَلَا ﷺ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فجر ( کی اذان ) تک ( عام طور پر ) گیارہ رکعات پڑھتے تھے۔آپ ہر دورکعتوں پرسلام پھیر تے تھے اور ( آخر میں ) ایک وتر پڑھتے تھے۔ دیکھئے چیمسلم (۱۲۵۴ ت ۲۵۲۷)

نی کریم مُنَافِیْظِ نے رمضان میں (صحابهٔ کرام دِیافِیْزُ کو جماعت ہے) آٹھ رکعتیں پڑھا ئیں۔دیکھئے سیح ابن نزیمہ ( ۱۳۸۲ ح ۱۰۷۰) وسیح ابن حبان ( الاحسان ۱۲۲۲ ح ۱۳۴۲،۲۲۲۲ ح۲۴۰۲) اس روایت کی سندھسن ہے۔

سیدنا امیر المومنین عمر والفیئونے نے (نماز پڑھانے والوں) سیدنا ابی بن کعب والفیئواور سیدنا تمیم الداری والفیئو کو کو رمضان میں نماز عشاء کے بعد) گیارہ رکعات برھائیں۔ دیکھے موطا امام مالک (۱۳۸۱ ح ۲۳۹۹) والسنن الکبری للنسائی (۱۳۳۳ ح ۲۸۸۷) اس روایت کی سند صحیح ہے اور محمد بن علی النیموی (تقلیدی) نے بھی اس کی سند کو سیح کہا ہے۔ [دیکھے آثار السن ۲۵۵۵،دوسر انسخ ۲۵۷۱)

صحابہ وتا بعین اورسلف صالحین کا اس برعمل رہاہے۔

اب اس مضمون میں حنفی وتقلیدی علاء کے حوالے پیشِ خدمت ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہان لوگوں کے نزدیک بھی آٹھ رکعات تر اور مح سنت ہے۔

ابن هام حنفی (متوفی ۲۱ ه ه ) لکھتے ہیں:

"فتحصل من هذا كله أن قيام رمضان سنة إحدى عشرة ركعة بالوتر في جماعة"

🕜 سیداحمر طحطاوی حنفی (متوفی ۱۲۳۳ه ۵) نے کہا:

" لأنّ النبي عليه الصلوة والسلام لم يصلها عشرين، بل ثماني " كونكه نِي عَلِيَّا لِمِنَامًا فِيسِ (ركعات) نبيس يؤهيس بلكم آخريزهي بين \_

[حافية الطحطاوي على الدرالحقارج اص ٢٩٥]

ابن جيم مصري (متوفى ١٥٥٥ هـ) نے ابن جمام خفی سے بطور اقر انقل كيا:

" فإذن يكون المسنون علىٰ أصول مشايخنا ثمانية منها

والمستحب اثنا عشر"

پی اس طرح ہمارے مشائخ کے اصول پران میں سے آٹھ (رکعتیں) مسنون اور بارہ (رکعتیں) مستحب ہوجاتی ہیں۔ [الحرالرائقج ۲ص ۲۵]

تنبید: ابن ہمام وغیرہ کا آٹھ کے بعد بارہ (۱۲) رکعتوں کومتحب کہنا حفیوں وتقلیدیوں کے اس قول کے سراسر خلاف ہے کہ'' بیس رکعات تر اور کے سنت مؤکدہ ہے اور اس سے کم یا زیادہ جائز نہیں ہے۔''

العلى قارى حنفى (متوفى ١٠١هه) نے كہا:

" فتحصل من هذا كله أن قيام رمضان سنة إحدى عشرة بالوتر في جماعة فعله عليه الصلوة والسلام"

اس سب کا حاصل ( متیجہ ) یہ ہے کہ قیام رمضان ( تراویج ) گیارہ رکعات مع وتر ، جماعت کے ساتھ سنت ہے، یہ آپ مُلَا تُنْکِمُ کامل ہے۔

[مرقاة الفاتيح ١٨٠١ ح١٠٠١]

دیوبند یوں کے منظورِ نظر محمد احسن نانوتوی (متوفی ۱۳۱۲ه) فرماتے ہیں:
 لأن النبي عَلَيْتِ لم يصلها عشرين بل ثمانياً"
 كيونكه نبي مَنَّ الْقَيْرُ فِي مِيس (٢٠ ركعات) نبيں پڑھيں بلكه آٹھ (٨) پڑھی ہیں۔
 كيونكه نبي مَنَّ الْقَيْرُ فِي مِيس (٢٠ ركعات) نبيں پڑھيں بلكه آٹھ (٨) پڑھی ہیں۔

نيز د مکھئے شرح کنز الد قائق لا بی السعو داخشی ص۲۶۵

دیوبندیوں کے منظورِنظرعبدالشکورلکھنوی (متوفی ۱۳۸۱ھ) لکھتے ہیں:
 ''اگرچہ نبی مَالَّیْنَا اللہ سے آٹھ رکعت تراوی مسنون ہے اور ایک ضعیف روایت میں ابن عباس سے ہیں رکعت بھی ۔ مگر.....' [علم الفقہ ۱۹۸ ماثیہ]

دیوبند یوں کے منظورِنظرعبدالحی اکھنوی (متوفی ۲۰۰۳ ہے) لکھتے ہیں:
 "آپ نے تر اوت کے دوطرح اداکی ہے(۱) ہیں رکعتیں بے جماعت ... لیکن اس دوایت کی سندضعیف ہے ... (۲) آٹھ رکعتیں اور تین رکعت و ترباجماعت ... '
 وایت کی سندضعیف ہے ... (۲) آٹھ رکعتیں اور تین رکعت و ترباجماعت ... '
 وایت کی سندضعیف ہے ... (۲) آٹھ رکعتیں اور تین رکعت و ترباجماعت ... '

﴿ خَلِيلِ احْدِسَهَارِ نِيُورِي دِيوِ بندى (متو في ١٣٣٥هـ) لَكِيتِ بِي:
''البته بعض علماء نے جیسے ابن ہمام آٹھ کوسنت اور زائد کومتحب لکھا ہے سویے قول
قابل طعن کے نہیں'' [برابین قاطعہ ص۸]
خل

خلیل احدسهار نپوری مزید لکھتے ہیں:

''اورسنت مو كده بوناتر اوت كا آخه ركعت تو بالا تفاق با گرخلاف بي و باره ميں بے' [برابين قاطعه ١٩٥]

انورشاه کشمیری دیوبندی (متوفی ۱۳۵۲ه) فرماتے میں:

"ولا مناص من تسليم أن تراويحة عليه السلام كانت ثمانية ركعات ولم يثبت في رواية من الروايات أنه عليه السلام صلى التراويح والتهجد عليحدة في رمضان...وأما النبي عُلَيْتُهُ فصح

عنه ثمان ركعات وأما عشرون ركعة فهو عنه عليه السلام بسند ضعيف وعلى ضعفه اتفاق..."

اوراس کے تنگیم کرنے سے کوئی چھٹکارانہیں ہے کہ آپ عَلِیَّلِاً کی تراوی آٹھ رکعات تھی اورروا تیوں میں سے کسی ایک روایت میں بھی بیٹا بت نہیں ہے کہ آپ عَلِیْلاً نے رمضان میں تراوی اور تہدعلیحد ہ پڑھے ہوں...

رہے نبی مَنَا اللَّهِ آپ سے آٹھ رکھتیں سی فابت ہیں اور رہی ہیں رکھتیں تو وہ آپ علیہ اللہ اللہ میں اور اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے۔ [العرف العدى ١٢١٥]]

نمازِ تراوت کے بارے میں حسن بن عمار بن علی الشرنبلالی حنفی (متوفی ۲۹ ۱۹ھ)
 فرماتے ہیں:

"(وصلوتها بالجماعة سنة كفاية) لما يثبت أنه مَلْنِكُ صلّى الجماعة إحدى عشرة ركعة بالوتر..."

(اور اس کی باجماعت نماز سنت کفایہ ہے) کیونکہ یہ ثابت ہے کہ آپ مُناتیظ کے معاصت کے ساتھ گیارہ رکعتیں مع وتر پڑھی ہیں۔

[مراقی الفلاح شرح نورالا بیناح ص ۹۸]

محمد بوسف بنوري ديوبندي (متوفى ١٣٩٧ه ) نے كها:

[معارف السنن ج ٥٣٣٥]

تنبیہ(۱): بیتمام حوالے ان لوگوں پر بطور الزام واتمام جمت پیش کیے گئے ہیں جو اِن علاء کواپناا کا ہر مانتے ہیں اور اُن کے اقوال کوعملاً حجت تسلیم کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہان کے بعض علاء نے بغیر کسی صحیح دلیل کے یہ غلط دعویٰ کرر کھاہے:



وو مرحضرت فاروق اعظم نے اپی خلافت کے زمانہ میں بیں رکعت بڑھنے کا حکم فر مایااور جماعت قائم کردی''

اس قتم کے بے دلیل دعووں کے رد کے لیے یہی کافی ہے کہ سیدنا عمر دکانٹوز نے گیارہ

ركعات يرصن كاحكم وياتها وركيف موطأ امام الك ار١١٢ وسده مجع تنبيبه (۲): امام ابوحنيفه، قاضي ابو يوسف ، محمد بن الحن الشبياني اورا مام طحاوي كسي سي بهي

ہیں رکعات تر اوت کے کاسنت ہونا باسند سیح ٹابت نہیں ہے۔

وماعلينا إلا البلاغ (١١/رجب١٣٢١ه) [انتهت المراجعة ٢٦رجب ١٩٢٤]

الطعة الأدلى تعداد دُمعات مِثَامٍ برَضَان کا جاکٹرہ ( طبعه جديده سع مراجعت )

حاخظ زبرعی زی

(۱۵ ستعان ۱۶۲۷ حر)

CAN HAMMAD SHAKIR POKISTAN 3COROCHI

truemaslak@inbox.com

**\*\***